

雪鸡鱼。2

#### فهرست

|     | قريظات                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 10  | ٥ حضرت الاستاذ الشيخ مولا نامحمر سرفراز خان صفدرصاحب        |
| 14  | ٥ جناب پروفیسرغلام رسول عدیم صاحب                           |
| r.  | ٥ مولا نافضل محمد يوسف زئی صاحب                             |
| rr  | 0 حضرت مولا ناحسین شاه صاحب                                 |
| 24  | ٥ يروفيسر قاضي محمد طا هرعلى الهاشمي صاحب                   |
| M   | o حضرت مولا نامفتی عبدالوا حدصاحب                           |
| ۳.  | ٥ حضرت مولانا محدسر دارصاحب                                 |
| ٣٢  | ٥ حضرت مولانامحت النبي صاحب                                 |
| ro  | ٥ مولا ناساجد حسين معاوييصاحب                               |
| ٣٨. | ٥ حضرت مولانامحم صديق صاحب                                  |
| ۴.  | ٥ جناب قارى فتح محمرصاحب                                    |
| ۳۱  | ٥ مولانامحرسليمان صاحب                                      |
| ۳۳  | ٥ مولا ناسيدعبدالما لك شاه صاحب                             |
| 0   | ٥ مولا نامفتى ظفرا قبال صاحب                                |
| 1/2 | كيستس اه سي در سرار رمين توضيح (از جناب جمال عبدالناصرصاحب) |

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

بارسوم مع اضافه ستمبر ۱۰۰۰ ،
تعداد ایک بزار (۱۰۰۰)
صفحات ۳۲۲ ،
بدید دوپ

ملنے کا پہت

#### مكتبة المفتى

جامعه فتاح العلوم، نوشهره سانسي گوجرانواله قاري عطاء الله، 6667443

|      | م حضرت علی کی بیعت نه کرنے کا ذکر کرنا اور حضرت علی ا                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 44   | ی طرف ہے معذرت کا ذکر نہ کرنا خلاف دیانت ہے                             |
|      | صدناصدیق اکبرگی خلافت امت کے لیے عین رحمت تھی،                          |
| 49   | اے اختلاف امت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا                                  |
|      | ٥ سيدناصد يق اكبرگى خلافت كاعدم تقرراس بنا پرتھا كه بيامت كى            |
| ۸٠   | ذمدداری ہے،اس وجد سے نہیں جومولوی صاحب نے بیان کی ہے                    |
| , .  | ٥ سيدنا ضديق اكبركي خلافت مين ايك دوا فرا داور معمولي ي جماعت كا ختلاف  |
| ΔI   | كوئى وزن نہيں ركھتا۔ بياختلاف، اختلاف عنا داور اختلاف نفاق كہلاتا ہے    |
|      | ٥ خلافت كامتكر بلاك موجا تاتو كياموتا؟ جيسيدناصديق اكبر                 |
| ۸۳   | رضی الله عند کے باغی منافقین اور منکرین زکو قاہلاک ہوئے                 |
| ۸۳   | ٥ سيدناصديق اكبر كدورخلافت ميں كمي اورخطا كاالزام سراسرافترا ب          |
|      | ٥ معصوم كى جگه حضرت ابو بكر "نے بطور خليفه أرسول اپنے آپ كو             |
| ۸۵   | ایسے پیش کیاجس کی نظیر پیش کرنے سے دنیاعاجز ہے                          |
|      | 0 الله تعالی کے برگزیدہ بندے شیطان کی دسترس سے محفوظ                    |
| ۸۸   | ہوتے ہیں،خواہ وہ انبیا ہوں یاغیرانبیاء                                  |
|      | 0 سیدناصدیق اکبرگی ذات بابر کات پرشیعول کے مطاعن                        |
| 91   | كاجواب نددينامدامنت ہے، جواب ديناغلومين                                 |
| - 11 | ٥ خالد بن سعيد بن عاص أب كى خلافت كا قراركرنے والوں ميں سے              |
| 91   | تھے،البتدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعدا بنى عملدارى سے انكاركرديا |
|      | ٥ سيدناصد يق اكبرگى خلافت پرمهاجرين اورانصار                            |
| 94   | کے اجماع کے بعد کسی کا خلاف ججت نہیں                                    |

| ٥٢  | پیش لفظ (ازمولانامحمدنوازبلوچ صاحب)                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸  | وجبة تاليف (ازقارى عطاءالله)                                                  |
|     | تقذيم (ازحضرت مولا نامفتی محمیسی خان گور مانی)                                |
| 45  | 0 اختلاف وانتشار                                                              |
| 45  | 0 نشان علم وجہل کی وضاحت ایک مثال سے                                          |
| 41  | ٥علما كاشعاراوران كى پېچان                                                    |
| 40  | o حضرت عبدالله بن مسعودٌ كاانتباه                                             |
| 41  | ٥ حضرت عبدالله بن مسعود " كاعلمي مقام اورجلالت شان                            |
| 40. | ٥ حضرت عبدالله بن مسعود كااعتراف حق اورا پي فتوى سے رجوع                      |
| 44  | 0 ابوموی اشعری کے ہاں آپ کاعلمی مقام                                          |
| ٩٨  | 0 امام ابو بكر خصاف كاعلان حق                                                 |
| 49  | 0 امام يحيى بن سعيد ن القطال كي عزيمة اوراظهار حق                             |
| 49  | 0 امام مجدّ والف ثاني شخ احدسر مندي كااعلانِ حق                               |
| 4.  | 0ا ہے ہیرومرشدحضرت خواجہ ہاتی باللہ کے فرزندان ارجمندان کوانتہاہ              |
| 4.  | ٥ مولود كے متعلق مولا نارشيداحمد كنگوبى كامولا ناتھانوى كوانىتاہ اوران كارجوع |
| 4   | 0 كتاب متعلق الم علم سے التماس                                                |
| 4   | ٥ ضروري وضاحت                                                                 |
|     |                                                                               |
| d.  | اب ا : خلافت شیخین ا                                                          |
|     | ٥ سيده فاطمه ك باغ فدك ك سليل مين ناراضكى كاذكركرنااور                        |
| 44  |                                                                               |
|     |                                                                               |

|           | وحضرت حسن کے بارے میں ریکہنا کہ انہوں نے فرمایا" نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | وظلافت ایک خاندان میں جمع نہ ہوسکے گی' بلادلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | وطلافت ایک فاعدال میں کا معموم اور محفوظ ایک چیز جیس ،ان کے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | و مسوم اور موط میت پیرست می مین مین مین مین مین مین مین مین مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11        | والمام حدول اورايات والمعالث م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | کے مطالب میں تاویل کا بڑا اثر ہے<br>مطالب میں تاویل کا بڑا اثر ہے<br>میں تکاف ہو میں کا فرنہیں موگا مال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ır        | ہ منام صحابہ کی تلفیر ہے آ دمی کا فرنہیں ہوگا ،اس کا جواب ہوں ما ہوں کا فرنہیں ہوگا ،اس کا جواب ہوں کا میں میں استحاب کے نہ قریق میں استحاب کے نہ تو تو اس کے نہ تو تو اس کے نہ تو تو تو اس کے نہ تو تو تو اس کے نہ تو |
| 111       | ۵ شیعوں کی تکفیر کی وجہاول تجریف قرآن<br>۲۰۰۰ سرچوں سے نامین میں میں میں کی تکفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11-1      | مشیعوں کی تکفیر کی وجہ دوم ،خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی تکفیر<br>مشیعوں کی تکفیر کی وجہ دوم ،خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی تکفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . / 1     | ۵ شیعوں کی تکفیر کی وجیسوم ،عقیدهٔ امامت<br>۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ira       | 0ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| To an are | كلهم في النار الا ملة واحدة كمفهوم بين لطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | باب س: فریضه جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Irr       | 0 كالماء مين حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | " سے فتوی جہاد پر قدغن اور اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ira       | ٥جهاديس الل اسلام كے ليے سكرى برابرى ضرورى نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IM        | ٥ حديبيين كا باعث آنخضرت صلى الله عليه وسلم ياصحابه كرام كي المروري نه كلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100       | ٥ حضرت مولا ناالياس اوران كاطريق كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100       | 0 حضرت ابوذ رغفاري کی دعوت وتبلیغ کاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141       | مراری کی سطح راستطاعت نہونے سے جہادسا قطبیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141       | ن بنوامیہ کے دور میں صحابہ کرام کا تعامل امت کی مصلحت تھانہ کہان کی کمزوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144       | محداد میں اعلاء کلمہ اللہ کے ساتھ شہادت بھی مقصود بالذات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

at the

| 94  | 0 خلافت کے تعین اور غیر تعین میں مولوی صاحب کا خلط مبحث               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | ٥ اگراختلاف ہی کسی بزرگ کی تمیشی کا باعث                              |
| 91  | ہوتا تو اغبیاء کی ذوات بھی اس ہے محفوظ ہیں                            |
|     | 0 کھے صدوقف کے بعد حضرت علیؓ نے سیدنا صدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت         |
| 1   | كرلى تومسلمان ان كے زيادہ قريب ہو گئے كدوہ حق كى طرف لوث آئے          |
| 1.1 | 0 حاجی عبدالو ہاب کوسید ناصدیق اکبڑگی شبیة قرار دیناغلوا ورشرم ناک ہے |
| 1.0 | ٥علاء كرام كے ليے لحفريد                                              |
|     | o حضرت ابو بکڑے بعد مولوی صاحب کی حضرت عمر فاروق کے                   |
| 1+4 | بارے میں لاف زنی کہوہ سونمبر نہیں لے سکے اور اس کا جواب               |
|     | ٥ مصاحب منصوراً ورفضل بن ربيعه كے واقعه ميں كتنا فريب                 |
| 1+1 | اورمغالطه آفرین ہے کہ حضرت عمر کو آز مایا گیا                         |
|     | ٥ حضرت علی اور حضرت عباس کا تناز عه فرضی تھایا واقعی حقیقت            |
| 1+9 | رجنی تھا؟ آز مایش میں یہ پڑے یا امیر المومنین؟                        |
|     | باب ٢: مقام صحابة                                                     |
|     | 0 حضرت امیرمعاویی کے بارے میں مولوی صاحب                              |
| 110 | کے نازیباالفاظ سوءِ ادب پرمبنی ہیں                                    |
| 114 | ٥ كياصحابه كرام طالب دنيا تقع؟اس كاجواب                               |
|     | 0 بقول مولوی صاحب "دور نبوی اور خلفاء راشدین کے دور میں               |
| 119 | جارے لیے مثال موجود نہیں "اوراس کا جواب                               |
|     | ٥ "جم كيح مسلمان بين، مارے ليے صحابہ كے دور ميں مثال نہيں،            |
| Iri | ممیں پیچے بی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا''اس کاجواب                    |

| 144  | <ul> <li>مین ہزارمجاہدین نے ڈیڑھلا کھوج کامقابلہ کیا</li> </ul>        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| IYA  | ٥ کچے مسلمانوں کی کمزوری کاعلاج جہاد میں حصہ لینا ہے نہ کہ راہ فرار    |
| 149  | 0 الله تعالى نے اصحابِ أحد كو جنگ بدركى مثال دے كر اطمينان دلايا       |
| 14.  | ٥ مولوي صاحب دورحاضر ميں جہاد كاوفت نہيں سجھتے                         |
|      | ٥ حضرت موى نے قوم كى بزدلى اوران كے خوف و ہراس                         |
| 124  | پران کوچھوڑنہیں دیا بلکہ مڑ دہ فتح سنایا                               |
|      | 0 بدر کے سند ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ؓ |
| 141  | نے کسی جنگ میں اسباب و وسائل سے صرف نظر نہیں کیا ،اس کے نظائرُ وامثلہ  |
|      | 0 صدیث: ''و قاتلهم حتی یکونو ۱ مثلنا'' کے معنی میں                     |
| ۱۸۵  | مولوی صاحب کی غلطی اوراس کااصل مفہوم                                   |
| 4    | 0 ایک شخص کوکلمہ کی تلقین کے لیے قبال برائے اعلائے کلمۃ اللہ کونہیں    |
| 1/19 | چھوڑ اجا سکتا، کیونکہ اس میں بیثارانسانوں کی ہدایت مضمر ہے             |
| 191  | 0 ملاعمراورطالبان جنگ کے موقع محل کونبیں سمجھتے ،الزام ہے              |
|      | 0 وشمن سے برسر پیکارلوگ دوسروں کی نسبت موقع محل کی نزاکت خوب           |
| 191  | جانے ہیں ،امام عبداللہ بن مبارک اورامام احمد بن حنبل کے اقوال          |
|      | ٥ شكست در يخت اور بےليكن مقصد ميں ناكا مي اور ب، ايك كو                |
| 190  | دوسرے کاعین نہیں کہا جاسکتا                                            |
| 194  | 0 خالد بن ولید کا اہل فارس کے نام خط                                   |
| 191  | 0اللدتعالى في مؤمنين كى فتح ياشهادت كواحدى الحسنيين سي تعبير فرمايا    |
| 199  | 0 شاه المغيل شهيد كامكتو                                               |
| r    | 0 امام شاه ولی الله " کا حمد شاه اید الی کرنام مکت                     |
| ,    |                                                                        |

|      | o شیعوں کے بارہ میں کشف کے سلسلے میں امام شاہ ولی اللّٰدُ اور استاذ                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rog, | فينخ مولا نامحد سرفراز خان صفدر براعتراض اوراس كاجواب                                                                     |
| 45   | و حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے مواعظ اوران کی کتابوں میں                                                                    |
| 777  | پیچیده ملمی زبان اور عام فهم نه مونے کا شکوه اوراس کا جواب                                                                |
| ٣٢٣  | وفاضل ادیب اورمؤرخ محمد صنعسکری کی تحریر کا اقتباس                                                                        |
| .*   | مولاناحسین علیؓ نے بھی مسئلہ حیات النبی کا اٹکارنہیں کیا، بلکہ                                                            |
| ray  | وہ ساع موتی کی حد تک مسئلہ میں بحث سے بھی رو کتے تھے                                                                      |
|      | وه ، وه المران مولا ناغلام الله خال في المخضرت صلى الله عليه وسلم o                                                       |
| 277  | کےروضہ اقدس پرصلوۃ وسلام کے ساع سے بھی انکارنہیں کیا                                                                      |
| ryy  | معزت شیخ مولا نامحد سرفراز خان صفدر بلاشبه عصر حاضر کے امام اہل سنت ہیں                                                   |
| 749  | و شخ نے جس مدیث کی توثیق کی ہے،اسے مض زبانی طور پرردہیں کیا جاسکتا                                                        |
| 1.   | اب ۲: مسلك احناف                                                                                                          |
| 25   | ب ب بسکست بعد الم اعظم م کے مؤقف سے ناوا تفیت ٥ مولوی صاحب کی امام اعظم کے مؤقف سے ناوا تفیت                              |
|      | ٥ وول معامل مين ائمه فقهاء كولائل بيان كركها بيغ مؤقف                                                                     |
| 20   | کور جے دیناضروری ہے، نہ کہ جو جے جا ہے اختیار کرے                                                                         |
|      | ور ی دیا مرور است به مدروت پیسم<br>و طلاق ثلاثه میں علامه ابن تیمیه کاموقف جمہور صحابة،                                   |
| 20   | تابعین اورائمہار بعد کے خلاف ہے                                                                                           |
| ۲۸۰  | عامین اورا ممار بعد مے مات ہے<br>6 طلاق مرہ میں حنفیہ کا موقف اوراس کی دلیل<br>9 طلاق مرہ میں حنفیہ کا موقف اوراس کی دلیل |
|      |                                                                                                                           |
| 14   | باب ے: فرق مختلفه                                                                                                         |
| 12   | ٥ كفركة تقابل مين ايك سے اغماض اور صرف نظر                                                                                |
|      | دوسرے کومد مقابل مجھنا کیا ہی غلط نظریہ ہے                                                                                |
|      |                                                                                                                           |

| rrr         | ٥ مباحثه شاه جهان پورسال اوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | ٥ ميله خداشناي مين حصرت قاسم العلوم كي تقرير كاار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra         | ٥ پادرى نولس كوقبول اسلام كى دعوت اور حضرت نا نونوى كادائے حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rro         | 0 پادری انیک کا قرار شکست اور قاسم العلوم سے تأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ٥ مولا نامد في كي نظر ميں شيخ الهندمولا نامحمود حسن"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TT2         | کی جنگ آزادی میں عزیمت، بزرگی اور برتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ٥ سپاه صحابه پرېې موقوف نېيس، پاک د مهند ميں علماء د يو بند کې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rri         | دینی، مذہبی اور سیاسی جماعتیں مروجہ بلیغی ذہن نہیں رکھتیں "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ٥ مروجة بليغي ججوم مين اضافه مواتو طلب علم مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr         | محی آگئی اورلوگوں میں ایک نئ سوچ نے جنم لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o Carry A   | 0 سنت الله ہے کہ ہدایت کا نظام اللہ کی کتاب اوراس کے داعی انبیاء،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rm          | علماءاورربانی لوگوں سے وابسة رہائے،ان پڑھلوگوں سے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ٥ مروجه بلیغی مزاج ،مزاج نبوت نہیں۔مزاج نبوت آپ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46.4        | اسوهٔ حسنه ہےاوراس کا مجمح نقشه احادیث وآثار میں ملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ب ۵: اکابر علماء هند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| To the same | ٥ مندوستان پرانگریزوں کے قبضہ کی ابتداء سے لے کر آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| raa         | تك علماء اسلام دعوت وتبليغ كے فریضہ سے غافل نہیں رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ray         | ٥ ديگرال رانفيحت خو درافضيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ray         | ٥ مولا ناامين صفدراو كاڑوي كى شدت طبع كاذ كرخلاف واقعه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ٥ سلف صالحين ، ائمُه اوراسلاف كے موقف ومسلک كوبُر ا كہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104         | محض طعن ہیں بلکہ عقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | a and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second a second a second a second a second and a second and a second and a second a second a second |

| MIA        | 0 دلوں پرمہر، کا نوں میں ڈاٹ اور آئھوں پر پردے کب ڈالے جاتے ہیں؟                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rr.        | 0 الله نعاليٰ کے مقبول بندوں کا احسن کام                                        |
| 211        | 0 ایک غلط جمی کا از الہ                                                         |
| ٣٢٣        | 0 وعوت الى الله كے ليے علم وبصيرت ضرورى ہے                                      |
| <b>""</b>  | ه تبلیغی جماعت                                                                  |
| T12        | ل كي تبليغي جماعت (از حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتي")                        |
| ~~9        | اضافات متفرقه                                                                   |
| ~~1        | 0 مولا نامحدالیاس کے ہمعصرا کا برعلاء امت اوران کی ملی وسیاسی خدمات             |
|            | ٥ شيخ الاسلام ابن تيمية عالم اسلام اورعالم كفركى معركه آرائى اورآپس ميس         |
| ***        | جنگی تناظر پر تبصره کرتے ہوئے رافضیو ل کواس کا ذمہ دارمظہراتے ہیں               |
| 72         | ٥ مشاجرات صحابه میں خاموثی کی وصیت                                              |
| <b>T</b> A | ٥ سيدناعلي كى سيدناصديق اكبراك ہاتھ پر بيعت ميں قول جمہور                       |
| 77         | ٥ حضرت معاوية شخصيت ،خلافت عادله،مقام ومرتبه                                    |
| 171        | 0 امیرالمؤمنین حضرت عمر کاامارت کے سلسلہ میں حضرت معاویۃ پراعتاد                |
|            | o عبدالله بن عمرٌ بإوجود يكه حضرت عليٌّ ك قريب اوران كى عظمت ك قائل             |
| ~          | تھے،حضرت علی اورحضرت معاویہ "کی جنگ میں الگ تھلگ رہے                            |
| يو ئے تو   | o سیرناحسنؓ نے حضرت امیر معاویا کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگ آپ پر جمع ہ          |
| لاسمجهاسا  | حضرت ابن عمر نے بھی آ پڑے ہاتھ پر بیعت کرلی۔اوراسی میں امت کا بھ                |
| ۳۳ .       | 0 حضرت معاویہ "کااپی رعایا ہے حسنِ سلوک اور محبت                                |
| ٠ ١        | o ججة الوداع اورمتعدد غزوات مين آنخضرت مَثَالِثَيْنَ كَمِساته معاوية كَلَ رفاقت |
|            |                                                                                 |
|            |                                                                                 |

|             | ٥ روافض كويبودونصاري كے تناظر ميں ديكھا جائے توبيہ                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ^^          | اہل کتاب نہیں بلکہ الحادوزندقہ کی مدمیں آتے ہیں                              |
| r9+         | ٥ شيعول كى منا كحت كے بارے ميں مفتى كفايت الله كافتوى                        |
| Smil        | ٥ مولوی احمد رضاخان بریلوی کے بارے میں                                       |
| 190         | حضرت گنگوہی اورمولا ناتھانوی کے فقاوی                                        |
| 190         | 0 پیران پیرحضرت سیدعبدالقا در جیلانی کے متعلق مولوی احمد رضا خان کا غلو      |
|             | ٥ حضرت شيخ الحديث كى كتاب " فتنه مودوديت "اہل علم واہل دين حضرات             |
|             | کے لیے شعل راہ ہے جس کی روشنی میں اس تحریک کی صلالت اپنے خدو خال             |
| <b>797</b>  | کے ساتھ بے نقاب ہوکر سامنے آجاتی ہے                                          |
| ۳.۰         | 0 تفسیر کے بارہ میں مودودی صاحب کی کھلی چھٹی                                 |
| r+1         | ٥ مولا نامودودي كاعقل كے زور پر بخاري كى احادیث صحححہ كور دكرنا              |
| r.0         | ٥ شيعول كاذبيجه اوران سے مناكحت با تفاق ا كابر علماء معتمدين ناجائز وحرام ہے |
| m.4         | ٥ شيعه كى كلمه اسلام مين زيادتي                                              |
| m.Z         | ٥ كلمه اسلام مين تبديلي كايس منظر                                            |
| r.A         | ٥رہنمائے اساتذہ                                                              |
| r. 9        | ٥ تحريك خدام ابل سنت والجماعت كي مساعي جميله                                 |
|             | 0 ہروہ مسئلہ جو کتاب وسنت کی واضح اور صریح نصوص ہے                           |
| ۳1۰         | ثابت ہو،اس کرخلافی مفتی ان تاضی کرانت نہید                                   |
|             | و المارات كي ف م م م م م م م م م م م م م م م م م م                           |
|             | وت الی الله کی ضرورت ، اہمیت اور چنداصول                                     |
| ۳۱۵         | (ازشیخ الحدیث حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر ")                             |
| <b>11</b> / | 0 ایک اعتراض اوراس کا جواب                                                   |

# تقريظات

\_\_\_\_\_

#### محيى السنة حضرت الاستاذالشيخ

مولا نامحرسر فرازخان صفدرصاحب خلدت ظلاله

استاذى المكرّم، فقيه وقت حضرت مولا نامفتى محرعيسى خان صاحب گور مانى زيدمجد بهم نے حضرت مولا نامحد طارق جمیل صاحب مدظلہ کے بعض تقریری و درسی بیانات کوئذہب اہل السنّت والجماعت،مسلک علماء دیو بنداور تاریخی حقائق وواقعات کے خلاف جانتے ہوئے ان پرخالص علمی انداز میں ایک تفصیلی مضمون تحریر فرمایا جوتقریظ واصلاح کے لیے سيخ مكرم سيدي وسندي و مرشدي ومولائي واستادي حضرت والدمحترم شيخ القرآن و الحديث، امام ابل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدخله كي خدمت ميں بھيجا گیا۔حضرت شیخ مدظلہ نے ضعف ونقامت کی وجہ سے وہ مضمون احقر کے پاس بھی**ے دیا کہ** اسے اچھی طرح دیکھ کراس پر کچھ تحریر کردو۔ اگر مناسب ہوتو وہ تحریر مضمون کی صورت میں لکھ کرمولانا طارق جمیل صاحب کو ارسال کر دی جائے تا کہ اتمام ججت بھی ہو جائے۔ چنانچہ بیمکتوب حضرت شیخ مدظلہ کے حکم پرتحریر کیا گیا اور اس کامکمل مضمون حضرت سینخ مدظلہ کو سنایا گیا۔ اب ان کے حکم اور اجازت سے مولا نامحد طارق جمیل صاحب مدظله كوارسال كياجار بإبءاور حقيقتابياستاذي المكرم حضرت مولا نامفتي محمر عيسي صاحب مدظلہ کے مضمون پرحضرت شیخ مدظلہ کی طرف سے تائید وتقریظ ہے۔ (مولا ناعبدالحق خان بشير)

۱۳۳۹ من المستقیم ۱۳۳۹ من تیمیه الصوات والتسلیمات که ۱۳۳۹ من تیمیه السلام ابن تیمیه است محمد یعلی صاحبها الصلوات والتسلیمات که فضائل و خصائص کے شمن میں اللہ تعالی کا شکر اواکرتے ہوئے رقمطراز ہیں ۱۳۳۷ من قضائل و خصائص کے شمن میں اللہ تعالی کا شکر اواکر تے ہوئے رقمطراز ہیں ۱۳۳۷ من قرآن اور نماز دعوت ارشا داور ہدایت کی بہترین راہ ۱۳۳۷ میط کی عدم واپسی ۱۳۳۹ موافی کا عدم واپسی ۱۳۵۹ موافی کا عدم واپسی ۱۳۵۹ موافی کا مواف کا مواف کا موافی کی موافی کی موافی کی کار مشائح اور اساتذہ ۱۳۵۷ موافی کی موافی کی کار مشائح اور اساتذہ انتخاب ان

\_\_\_\_ r \_\_\_\_

#### فخرالا مأثل والافاضل الناطق بالشوامد والدلائل

جناب بروفيس غلام رسول عديم صاحب ادام الله فضله زر نظر كتاب "كلمة الهادي الى سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالاباطيل" اسلام للريج ميں ايك خوب صورت اضافه ہے۔حضرت مولا نامفتى محمد عيسى خان گور مانى مدظلہ العالی دینی علوم میں گہری بصیرت کے حامل ہیں۔ان کا تفقہ فی الدین مسلم ہے۔ گزشته ادوار کے مسائل اور فقتها ہے کرام کی ژرف نگائی ان کے سامنے ہے۔ قرن اول و سے عصر حاضرتک کے پیش آمدہ مسائل کی نظیریں بحثیت مفتی ان کی نگاہ میں ہیں۔ان كااصل ميدان بي ميدان افتاء ب، تاجم وه تفسير وعلوم تفسير اور حديث وعلوم حديث مين كامل دستگاه ركھتے ہیں۔اصل منابع سے اخذ واستفادہ ان كے مزاج كا حصہ ہے۔ اس علمی وجاہت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کی پیش کردہ توانا سچائیوں کے ابلاغ کے لیے بے پناہ تڑپ ہے۔ جہاں کہیں دین خالص میں کسی جہت سے رخنہ اندازی کا شائبہ تک بھی محسوں ہوا، ان ہےرہانہ گیا۔سیماب وارعلمی وشرعی محاہے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین سے کہاج سكتا ہے كدوہ بيكام ندد نيوى شهرت ونمائش كے ليے كرتے ہيں اور ند بى حصول جا ومنزلت کے لیے۔ندلومۃ لائم کی فکرندمفادات عاجلہ وآجلہ کی پروا۔وہ صرف اور صرف و بن حمیت کے جذبے کے تحت رضائے اللی کے حصول کے لیے اس پیراندسالی میر کھڑے ہوجاتے ہیں اور استقلال واستقامت کا کوہ گراں بن کرعقا ئدزا نغه کا ابطال

ہے ہیں۔
فی الجملہ یہ کتاب محض جواب آ ن غزل نہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل کے تقریم
فی الجملہ یہ کتاب محض جواب آ ن غزل نہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل کے تقریم
بیانات اور خطیباند لب و لہجے سے پیداشدہ عقیدوں اور عقیدتوں کے فساد کی ڈولتی کے
بیانات اور خطیباند کی حیثیت رکھتی ہے جس سے ساحل مراد تک رسائی کی سہولت ہم

مولا ناطار ق جمیل کی تقاریر ومواعظ پران کی علمی گرفت بھی مضبوط ہے اور شرعی نقط نگاہ سے کوتا ہ فکریوں ،غلط اندیشیوں اور کم فہمیوں کا مواخذ ہ بھی بڑا جاندار ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بقول علامہ اقبال "

بھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگرلذت شوق سے بے نصیب

خطابت ایک فن ہے۔علیت، دینی بصیرت، مسائل عصر حاضر کے لیے فقہی گہرائی اور گیرائی بالکل دوسری شے ہے۔ واہ واہ کی غوغا آ رائی میں ٹوکروں داد وصول کرنا اور بات ہے اور شرعی تقاضوں کے پیش نظر علمی وفکری تر از و میں بات کوتول کر بولنا اور بات ہے۔ ان بولوں کو اللہ کی میزان میں تولا جائے گا۔ یوں ہی ہوا میں تحلیل نہیں ہوجا کیں گے۔والوزن یو مئذن الحق (۲:۷)

حنفرت مفتی صاحب نے پرزور استدلال سے ثابت کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات جاہلوں کی خوش گمانیوں اور کچے بیکے علم کے لوگوں کی خوش خیالیوں سے نہیں، اہل علم کی علمی بصیرتوں سے نہیں، اہل علم کی علمی بصیرتوں سے پروان چڑھتی، پھلتی پھولتی اور پھیلتی رہی ہیں۔ مساجد کی عباداتی فضا وَں اور مدارس کی بحر پورعلمی وفکری واستدلالی قو توں سے پین ہرار ہااور پورے عالم میں اینے اثمار شیریں بھیرتار ماہے۔

حفرت مفتی صاحب کے شب وروز گرویدگان تشہیر، مشا قان تقریر اور دل دادگان تصویر کے برعکس تحقیقی علمی کاوشوں میں بسر ہوتے ہیں۔ وہ نہایت خاموشی سے خدمت اسلام میں مقروف ہیں۔ زیرنظر کتاب میں انھوں نے مخالف کے Thesis کا دوردار طریقے سے Anti-thesis پیش کیا ہے۔ اس میں محض عقید ہے، ہی کو دخل نہیں، اس کے پس منظر میں بے پناہ استدلال، قرآن فہمی، حدیث کے لٹریچر کے رموز وغوامض پر مکمل دسترس، تاریخ سے استناداور فقیہا نہ جزئیات ری کا بحرز خارتھا تھیں مارد ہا ہے۔

م منه میں دین اسلام کو مجھنے کی کوشش شروع کی جائے۔

تبلیغی جماعت کے اکابرواصاغر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیانات کے ذر بعہ سے دین اسلام کو بحقہ مشق نہ بنائیں اور نہ اس دین مقدی کولا وارث سمجھیں، کیونکہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مضبوط نظام موجود ہے تاریخ گواہ ہے کہ دین اسلام کے اس مبارک نظام کے مقابلے میں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے گراس حفاظتی مضبوط غیبی نظام کے مقابلے میں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے گراس حفاظتی مضبوط غیبی نظام کے سما منے وہ فتنے قصہ پارینہ ہوکر رہ گئے لہذا ہر مسلمان پرلازم ہے خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم ہوکہ وہ دین اسلام کی خدمت قرآن وحدیث کے پرلازم ہے خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم ہوکہ وہ دین اسلام کی خدمت قرآن وحدیث کے ارشادات کے مطابق اور سلف صالحین کے نقشِ قدم کی روشنی میں کرے تا کہ دنیا و ارشادات کے مطابق اور سلف صالحین کے نقشِ قدم کی روشنی میں کرے تا کہ دنیا و ہے جہزے میں آ دمی اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط غیبی نظام کے غیظ وغضب سے نی سکے اور ترقی

"ومااريد الاالاصلاح وما علينا الاالبلاغ"

فضل محمد غفرله بوسف زکی استاذ جامعة العلوم الاسلامی بنوری ٹاؤن کراچی مطابق ۱۳۰می یا میں ۱۳۰۰م العالم النبيل والفاضل الجليل مولا نافضل محمد يوسف زئى دام مجده العالم النبيل والفاضل الجليل مولا نافضل محمد يوسف زئى دام مجده استاذ الحديث جامعها سلاميه بنورى ٹاؤن كراچى بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده

ا مابعد: مولا نا طارق جمیل صاحب پاکتان میں تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں شار موتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں شار موتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں عالمی شہرت یافتہ بھی ہیں جن کا ہر قول و فعل تبلیغی جماعت کے کارکنوں کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔انہوں نے اپنے مدرسہ میں اپنے طلباء کے سامنے مختلف درسوں اور بیانات میں مختلف موضوعات پر کھلی با تیں کی ہیں ۔ یہ بیانات ریکارڈ ہو بچے ہیں اور کیسٹوں میں موجو دہیں۔ان بیانات میں بہت ساری قابل گرفت با تیں کہی ٹی ہیں جن کا مواخذہ گوجرانوالہ کے جید عالم دین اور مشہور مفتی قابل گرفت با تیں کہی گئی ہیں جن کا مواخذہ گوجرانوالہ کے جید عالم دین اور مشہور مفتی حضرت مولا نامفتی محمصی صاحب نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے۔

حفرت مولانامفتی محمیسی صاحب نے بروقت اور برکل اس کا بہتر مواخذہ کیا ہے۔
اور "لا یہ حافون لو مذہ لائم" کاحق اداکر دیا ہے۔ آپ نے گروہ بندی سے بالاتر ہوکر
محض اصلاح کی غرض سے دین کا دفاع کیا ہے جوعلاء حق علاء دیو بند کاطرہ امتیاز رہا
ہے۔ حقیقت سے کہ ہرمسلمان کیلیے اسلام کا تقدی ہر چیز سے مقدم ہونا چا ہے۔ اور
دین اسلام کے آئینہ میں ہرمسلمان کو اپنا چرہ درست کرنا چا ہیے، نہ رید کہ اپنے چرہ کے

\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_

الجة الفقيه والعالم النبيه حضرت مولا ناحسين شاه صاحب مدظله العالى

خضدار، بلوچستان بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کافی عرصہ تبلیغی جماعت کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا تو محسوس ہوا کہ مروجہ ببلیغی جماعت اہل سنت و جماعت کے مسلک و مزاج اور اصولوں سے منحرف ہوتی جارہی ہے اور اس کی غلط تا ویلات اور تجاوزات کی نثان وہی کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ! کوئی ایسا مجاہد پیدا فرما جوامت مسلمہ کو اس بڑے فتنے ہے آگاہ کرے۔ الحمد للہ ثم اللہ! کوئی ایسا مجاہد پیدا فرما جوامت مسلمہ کو اس برطلہ جیسے عالم ، مفکر اور محقق کو سامنے الحمد لللہ باللہ پاک حضرت مفتی محموعیت خان صاحب مد ظلہ جیسے عالم ، مفکر اور محقق کو سامنے لائے اور دین مبین کے معالم میں ایسی جرات عطاکی کہ انھوں نے ایک عظیم الثان کتاب ''کلمۃ الہادی الی سواء اسبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل'' کے نام سے شاکع کی۔ انھوں نے امت مسلمہ پراحسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے فرمان کو پورا کر شاکع کی۔ انھوں نے اس کی رضاکو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس پر میں پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر اوا کرتا ہوں اور پھر میں مفتی صاحب کا بھی شکر گز ار ہوں کہ انھوں نے اس دور میں جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذکورہ کتاب ثمائع کی۔

یقیناً حق کو ظاہر کرنے کی وجہ سے آنجناب پر آزمائش آئی ہوں گی اور آئیں گی ہوں گی اور آئیں گی بھی، مگران پر استقلال کے ساتھ صبر کرنا ہوگا کیونکہ آزمائش اللہ والوں ہی کے لیے ہیں اور جواللہ سے جتنا دور ہے، وہ بظاہر مسرور ہے۔ وسائل کی فراوانی انھی کو حاصل ہے

جودین مبین کے لیے پچھ کر نانہیں چاہتے۔ عجیب کھٹاش کا دور ہے۔ تجربے سے ٹابت ہور ہا ہے کہ حق پر چلنا، حق کہنا، حق لکھنا اس دور میں جتنا مشکل ہے، شایداس سے پہلے ہمھی نہیں تھا۔ اس دور میں ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ آگ کا انگارا مشیل پررکھنا۔ جب تک انسان میں خوداختسا بی کا احساس پیدا نہ ہو، تب تک نہ وہ خود حق پر چل سکتا ہے، نہ دوسروں کو چلا سکتا ہے۔ یہی احساس تھا جس نے مفتی صاحب کو اس کتاب کی تالیف کے لیے مجبور کیا۔ دعا ہے کہ اللہ انھیں مزید حق کہنے اور حق لکھنے کی توفیق عنایت فرما کیں۔ آمین

بانی رہی بات خود کتاب کی تو میں نے اسے اول سے آخر تک پڑھا اور سمجھا تو یہ کتاب جس کا نام' کھمۃ الہادی الی سواء اسبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل' کھا گیا ہے، احسن انداز سے مروجہ تبلیغی جماعت کی غلط تاویلات و تجاوزت کوشر کی دلائل کے ساتھ رد کرتی ہے۔ یہ کتاب مروجہ تبلیغی جماعت کی دینی وفکری اور اعتقادی کروریوں پر پورے انصاف، دیانت، جرات اور حق پہندی کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب جماعتی اور علاقائی عصبیت سے بے نیاز ہو کر محض حق برائے حق کی تلقین کرتی ہے۔ یہ جھوٹی مصلحوں اور مصنوعی حکمتوں کا لبادہ اور حف کے بجائے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کلمہ حق کا فریضہ اداکرتی ہے۔

مجھے معاف سیجے، شاید میرے علم ومطالعہ کی کمی ہو، اس وقت بہت کی کتابیں مروجہ تبلیغی جماعت کی کمزوریوں پرمیری نظرے گزری ہیں، گرنامکمل سیا کی کتاب ہے جوخودا حتسانی کا نتیج گئی ہے، جومعرفت حق کا درس دیتی ہے، جوانصاف کے باب میں جماعت امتیاز کی قائل نہیں، جواتی بوی دعوتی جماعت کہلانے والی جماعت کی میں جماعت امتیاز کی قائل نہیں، جواتی بوی دعوتی جماعت کہلانے والی جماعت کی کمزوریوں کی نشان دہی اوراحتساب کرتی ہے، جولومۃ لائم کی پروانہیں کرتی، جوقر آن کریم کی شان کو بردھاتی ہے اور قرآن کریم کی شان پر چوٹ نہیں آنے دیتی، جونی کریم

حسین شاه ولد عبدالقا در شاه سابق مدرس مدرسه عربیه خضدار وسابق مدرس گورنمنٹ بائی اسکول ، خضدار بلوچستان ااررمضان المبارک ، ۱۳۳۳ ه/۲ راگست ۲۰۰۹ء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ناموں پر آٹی نہیں آنے دیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ضروری سمجھتی ہے اور اس پر چلنے والے کو ایمان ویقین والا قرار دیتی ہے، بنی اسرائیل کے اسوہ میں جھا نکنے کو مصلحت یا حکمت سمجھنے والے کے دانت کھئے کرتی ہے۔ یہ کتاب حقیقی اور غیر حقیقی امور میں امتیاز عبد اگر نے کا شعور پیدا کرتی ہے اور آفاق سے زیادہ نفس پرنگاہ رکھتی ہے۔

یہ ہیں اس کتاب کی خصوصیات وامتیازات اور اغراض ومقاصد۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کواس عظیم کارنا ہے کا بدلہ اپنے شایان شان عنایت فرما کیں اور اس سے وابسة تمام حضرات کو بھی۔ آمین یارب العالمین۔ فقط

میں نے طارق جمیل کے اس اجمالی رجوع کا بغور مطالعہ کیا ہے اور ان کی غلط تاویلات اورمغالطات کااس سے موازند کیا۔ مجھے ایبالگا کہ طارق جمیل نے رجوع ہی نہیں کیا، کیونکہ اسے یقین نہیں ہے کہ میرے ان دروس سے عقیدہ باطلہ ابھرر ہاہے۔وہ شك كى زبان استعال كرتے ہوئے رجوع كرتا ہے۔وہ لكھتا ہے كما كرمير سے اس درس سے کچھ مختلف تاثر اجرا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ پوری احتیاط کروں گا،لہذابیرجوع کافی نہیں۔اس کو بیلکھنا جا ہے تھا کہ میرے مختلف دروں سے عقائد باطله كا تاثر اجرتا ہے۔ واقعی میں نے بیہ جملے سہوا یا عمداً استعال كيے ہیں جس سے مسلمانوں کے عقائد پر بہت برااثر پڑا ہے اور آئندہ چل کربھی پڑے گا، لہذا میں ان جمله غلط تاویلات اور مغالطات کو جہاں بھی پہنچ چکے ہیں، ختم کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور میں ان جملوں کو باطل سجھتے ہوئے ان سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہا یسے غلط جملے اپنی تقاریر یا دروس میں استعال نہیں کروں گا اور نہ میر ایوعقیدہ ہے، نه مسلمانوں کو اس کی ترغیب دوں گا، نه بی مسلمانوں کے جذبات کو آئندہ اس طرح مجروح كرول كارورنه بينذكوره بالارجوع ايك وفت كوثالنا ہے۔ سابقہ بحنت کے پیش نظر آپ اس کے''اہل'' بھی تھے اور''احق'' بھی۔الحمد لللہ آپ نے علاء دیوبند کی طرف سے''مع احسان'' یہ قرض چکا دیا۔اللہ تعالی اس عظیم کا وش کو اپنی جناب میں قبول ومنظور فرمائے اور ان سے وابستہ تمام احباب کی طرف سے احسن احسن جناب میں قبول ومنظور فرمائے۔آپ کے علم عمل اور عمر میں برکت دے، آمین یا اللہ العالمین بح مہ سیدالمرسلین۔

آپی اس محنت و جانفشانی کی قدرو قیمت کا سیح انداز و بی کرسکتا ہے جوخود بھی ان اعصاب شکن اور صبر آز ما مراحل سے گزرا ہوجن سے آپ گزرر ہے ہیں۔ عصر حاضر میں در ہے ہیں۔ عصر حاضر میں در ہے ہیں۔ کی فتیج ترین صورت ''شخصیت پرسی '' ہے۔ اس طرح کے ماحول میں ایسے اعصاب شکن مراحل سے کچھ تھوڑ ا بہت گزرمیر ابھی ہوا ہے، اس لیے میں اس راہ کی مشکل مراحل سے کچھ تھوڑ ا بہت گزرمیر ابھی ہوا ہے، اس لیے میں اس راہ کی مشکل میں ورتف و مشقت کی مدت و جرات اور محنت و مشقت کی واد یتا ہوں۔

مرردعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین

و يرحم الله عبداً قال آ مينا

جملها حباب كوسلام مسنون والسلام مع غايت الاحترام دعا گوود عاجو دعا جو المامن محمد طاهرالهاشي قاضي محمد طاهرالهاشي ٨ ـ جمادي الاولي ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠

البحناب المستطاب صاحب القلم والخطاب پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی ایم ۔ا ہے مرکزی جامع مسجد حویلیاں ہزارہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حضرت أنحتر م زيدت معاليكم! السلام عليكم ورحمة الله و بركانة ، اميد بعافيت

شیق مکرم جناب مولا نامحرصدیق صاحب مهتم جامعه رشید بیاحمد پورراولپنڈی نے آپ کی علمی بخقیقی اور منفرد کتاب 'کلمته الهادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل' کامو ده برائے مطالعہ و تبحرہ ارسال فرمایا تو ملتے ہی دیگر جاری مصروفیات معطل کر کے پڑھنا شروع کر دیا اور ایک ہی طویل نشست میں تمام کرلیا۔ جوں جوں پڑھتا جاتا تھا، توں توں آپ کے لیے دل سے دعا کیں نکلتی جاتی تھیں ۔ آپ نے جس عرق ریزی اور محنت سے ابتداء اُ معترض کی شیعہ نوازی اور اہل باطل کی طرفداری پر مبنی عبارات مختلف کیسٹوں سے یکھا اور مرتب کر کے اپنے تعارفی خطسمیت اکیس صفحات پر عبارات مختلف کیسٹوں سے یکھا اور مرتب کر کے اپنے تعارفی خطسمیت اکیس صفحات پر مشمل ' چارج شیٹ' یا' فرد جرم' ملک بھر کے علاء کرام کی خدمت میں ارسال فرمائی ،

اگرچاک "فردجرم" کاجواب این این طور پراور این انداز میں دیگر علاء کرام بالخصوص مولا نامفتی عبد الواحد صاحب اور مولا ناعبد الجبار سلفی صاحب نے دیا ہے، مگر اس سے باوجوداس" فردجرم" کاجواب علاء دیو بند پر بصورت" دین" باقی تھا۔ جیل صاحب اپنی ایک دوتقریروں میں ہی اتنی بہت ی غلطیاں کر گئے اور غلط باتیں کہہ گئے، گویا وہ اہل سنت کے عالم ہی نہیں۔ اگر چہ بعد میں ان کی طرف سے بہت پچھ پس وپیش کے بعد رجوع کا دعویٰ کیا گیا جو ایک دین دار عالم کو اول مرحلے میں ہی کر لینا چاہیے تھا، ان کی غلطیاں بھی دلائل کے ساتھ سامنے آنی چاہییں تھیں تا کہ کوئی بینہ کہہ سکے کہمولا نا طارق جمیل صاحب پر بلاوجہ ہی اعتراضات کیے گئے۔ بیکوشش اور لوگوں نے بھی کی ، لیکن حضرت مولا نا مفتی محم عیسی خان گور مانی مد ظلہ اس اعتبار سے فائق ہیں کہ اول انھوں نے اعتراضات کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور کتاب کی صورت میں مولا نا طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کو دلائل سے ثابت کیا اور کتاب کی صورت میں مولا نا طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کو دلائل سے ثابت کیا اور سلجھے ہوئے علمی انداز میں اہل حدث کی ایک وی انداز میں اہل

حضرت مفتی صاحب کی کتاب اس قابل ہے کہ نہ صرف علما،طلبا بلکہ عوام بھی اور بالخصوص تبلیغی حضرات اس کو پڑھیں اور حق و باطل میں امتیاز کریں۔اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اس کوشش کوقبول فرمائے اور نافع خلائق بنائے۔آمین

تبلیغ کے ذمہ دار حضرات سے استدعا ہے کہ وہ خود بھی اپنی ذمہ دار یوں کو مجھیں، سنجیدہ وختاط طرز عمل اختیار کریں اور مولوی طارق جمیل جیسے جوشیالیکن غیرمختاط حضرات کو بے اعتدالیوں سے روکیں، ورنہ ریکام کو بھی اور کام کے ذمہ داروں کو بھی نقصان کہنچائیں گے۔

وماعلينا الاالبلاغ

عبدالواحد جامعه مدنبیدلا ہور ۲ رشوال ۱۳۳۰ء الملهم بالرشدوالسد اد، الفائز بالفتح والمراد عضرت مولانامفتی عبدالوا حدصاً حب نفع الله به عباده

دارالا فتأءجامعه مدنيه لابهور

بسم الله حامدا ومصليا

حضرت مولانا مفتی محمطیسی خان صاحب مدظلہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ تقریروں کی نقل موصول ہوئی۔ اس پر انھوں نے ہماری دائے بھی مانگی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے CD پر اصل تقریر کوتح ریسے ملایا تو مطابق بایا۔ اس پر ہم نے چیدہ چیدہ امور میں مولوی طارق جمیل صاحب کی غلطیوں کی نشان دہی کی ہے اور ساتھ میں حق بات کو بھی بیان کیا ہے۔

مولاناالیات کے چلائے ہوئے کام کوہم اپنا کام بیجھتے ہیں، لین مولوی طارق جمیل صاحب کی علمی وعملی ہے اعتدالیاں بڑھتی جارہی ہیں۔اس طرح کے نادان دوستوں کی وجہ سے تبلیع کے کام پر برااثر پڑنے کا اندیشہ ہو گیا ہے۔اس لیے اگر چہذہ میں پچھ لکھنے کا پہلے سے پروگرام تھا، لیکن اب جبکہ ایک بنجیدہ چلقے کی طرف سے مولوی طارق جمیل صاحب کے فرمودات کی نقل بھیجی گئ تو بنام خداالدیسن المنصیحة اورام بلام وف ونہی عن المنکر کے تحت مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا بلمعروف ونہی عن المنکر کے تحت مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا بلمعروف ونہی عن المنکر کے تحت مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا بلمعروف ونہی عن المنکر کے تحت مولوی طارق جمیل صاحب کی ہے اعتدالیوں کو کھولا ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ باوجود عالم ہونے اور پھر مبلغ اسلام ہونے کے مولانا طارق

جیل صاحب ہوں یا کوئی اور عالم، اُصیں چاہیے کہ اپنے وعظ وخطاب میں مثبت پہلو
اختیار کریں اور اہل سنت و جماعت کے اتفاقی مسائل خصوصاً عقائد کو مدنظر رکھتے ہوئے
بیان کریں تا کہ فرق باطلہ، شیعہ، غیر مقلدین، جماعتی گروہ وغیرہ کے غلط نظریات کی
بیان کریں تا کہ فرق باطلہ، شیعہ، غیر مقلدین، جماعتی گروہ وغیرہ کے غلط نظریات کی
تائید نہ ہو سکے مناسب موقع پر فرق باطلہ کی تر دید ہم پر لازم ہے کیونکہ بید دین کی
تائید نہ ہو سکے مناسب موقع پر فرق باطلہ کی تر دید ہم پر لازم ہے کیونکہ بید دین کی
حفاظت کا ایک جز ہے۔مشکلو قشریف، کتاب العلم (جاص ۳۱) میں حدیث مبارک

. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين

وتأويل الجاهلين

"اٹھائیں گے اس علم کو ہر بعد میں آنے والوں میں ان کے عادل لوگ، دور کریں افتا کیے عادل لوگ، دور کریں گے۔ ان سے حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلیوں کواور باطل لوگوں کے جھوٹ کواور حاملوں کی تاویل کو۔'' حاملوں کی تاویل کو۔''

جس طرح علماء کے ذہبے تعلیم وہلیج ہے، اسی طرح ان کے ذہبے بیفریضہ بھی ہے کہ
وین میں افراط وتفریط کرنے والے، جھوٹ کہنے والے اور غلط تا ویل کرنے والے کی نفی
کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کی اوائیگی کی توفیق دے۔ آمین

محدسردار عفی عنه دارالعلوم عربیه بل ضلع منگو ۱۲۲۷ر جب ۱۳۳۰ء

#### \_\_\_\_\_ کے \_\_\_\_ استاذالعلماء جامع المعقول والمنقول حضرت شیخ مولا نامحمد سردار مدظلہ العالی من شلع ہنگو

بم الله الرحم الرحم المعالم المحمدة و نصلى على رسوله الكريم

حفرت مولا نامفتی محم عیسی خان مد ظلہ العالی نے مولا ناطار ق جمیل کی بعض غلطیوں
کی اہل سنت و جماعت کے مسلک کے موافق اصلاح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس
عظیم کاوش کا دارین میں اجرعظیم عطافر مائے ۔ مفتی صاحب نے مولا ناطار ق جمیل کے
جواقوال نقل کیے ہیں ، اگر واقعتاً درست ہیں تو بندہ مفتی صاحب مد ظلہ کی تائید کرتا ہے کہ
جس قول پر انھوں نے رد کیا ہے ، وہ قول واقعتاً قابل رد ہے ، سیحے نہیں اور اس کی اصلاح
میں جو جواب کھا ہے ، وہ بالکل ضحیح اور اہل سنت و جماعت کے فد ہب کے موافق ہے۔
مثل جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
مثل جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلے میں درس قرآن کی غیر اہمیت اور حاجی عبد
الوہاب صاحب کا حضرت لا ہوری پر طعن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں با تیں اگر ان میں
متلا می عظیم غلطی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح کریں اور اس کے متعلق مفتی
صاحب مدخلہ کی اصلاحی تجویز پر عمل کریں۔

امام سلم نے مسلم شریف کے خطبے میں اس بات پررد کیا ہے کہ ایک عالم عوام کی خوشنودی کے لیے غیر ثابت اور من گھڑت روایات وواقعات بیان کرے۔مولا ناطار ق

\_\_\_\_ ^ \_\_\_\_

الاستاذ الكامل محق الحق القوى حضرت مولا نامحب النبي عظمه الله دارالعلوم مدنيه، رسول پارك لا مور دارالعلوم مدنيه، رسول پارك لا مور بهم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ

الحمد لله و كفی و سلام علی عباده الذین اهتدوا۔ اما بعد میں نے مولا ناطارق جمیل صاحب کے بیانات کیسٹوں سے سنے والے کسی بھی عالم اور اہل حق کے خلاف کئی جرات مندانہ تجاوزات ہیں جوغورسے سننے والے کسی بھی عالم دین کے لیے درگزر کے قابل نہیں علاء دین اس معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے میں کامیاب اور اپنے فریضے سے تب سبک دوش ہو سکتے ہیں کہ خودغور سے کیسٹوں کوسنیں، ورندری رواداریاں، عوامی قبولیت کالحاظ امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی میں رکاوٹ بن سکتا ورندری رواداریاں، عوامی قبولیت کالحاظ امت مسلمہ کی سحیح رہنمائی میں رکاوٹ بن سکتا کی ایک صدی پر ہاتھ صاف کیا ہے۔

دین اسلام میں فہم وکمل کی ترقی جہاں تک پہنچی تھی ، پہنچ چکی علم کے اعتبار سے اتمام پذر یہو گیا اور ممل کے لحاظ سے خیر القرون پیشواکھ ہر ہے۔ اب کسی نئی راہ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دنیا کی سیر وسیاحت عوام الناس کی نظریں اٹھنے اور شہرت کا ذریعہ تو ہو سکتی ہمیں رہی ۔ دنیا کی سیر وسیاحت عوام الناس کی نظریں اٹھنے اور شہرت کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، لیکن میدکوئی معیار نہیں۔ مادیات میں ترقی بہ نسبت پہلی تحقیقات کے مستقبل کی تحقیقات میں زیادہ بچھتی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سے Latest معلومات ہیں۔ ان کا سے کہنا غلط ہے کیونکہ مادی ترقی کا مدار انسانی تحقیقات ہیں، وجی نہیں۔ بخلاف اسلامی ترقی کے کہان کا مدار وحی پر ہے۔

اس مليله مين مجھے حضرت مولا نامفتی محمیسی خان مدظله کی کتاب کلمة الهادی پڑھنے كاموقع ملا- ابل علم في مولانا طارق جميل كے زبانی رجوع كوايك تواس وجه سے كافی نہیں سمجھا کہ وہ غلطی صرف عنوان اور تعبیر کی مان رہے تھے،مفہوم اورمضمون کی نہیں اور دوسرااس وجہ سے کہ بیرقابل گرفت باتیں کیسٹوں میں موجود ہیں، ان کے سامنے ان مے شاگردوں نے ریکارڈ کی ہیں اوراب اٹھی کی آ واز میں سی جارہی ہیں۔ کیسٹ اور قرطاس بات كوخم نہيں ہونے ديتے بلكه اس كو پخته وجود دے ديتے ہيں۔توجب جرم ابت ہو گیا بعنی پختہ وجود کی شکل میں آ گیا تو رجوع اور توبہ کے لیے بھی پختہ وجود تحریری ہونا ضروری ہوا جیسا کہ تو بہ کا اصول ہے، مگر جب رجوع طلی کی محنت کارگر نہ ہوئی تو اس ارشاد كے تحت كداذا ظهرت الفتن فليظهر العالم علمه (مشكوة مص ١٠٠٠) علماء حق بلاخوف لومة لائم اظهار حق كى طرف متوجه موئ ،اس ليے كه بيامت برائى ميں توبنى اسرائیل کی مثل ہوسکتی ہے،جیا کہ حددو النعل بالنعل والی صدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شان عالی واضح فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک ایبا گروہ تا قیامت رہے گا جو بلاخوف لومة لائم اظهار فق كرتار محكا-

اس فریضہ حق کو جہاں اور علماء کرام نے ادا فرمایا، وہاں ہمارے محن حضرت مولانا مفتی محمیسی خان مدظلہ العالی نے اپنی کتاب کلمۃ البادی میں بڑے احسن طریقے سے اس ضرورت کو پورا کیا، چنانچہ کتاب کی ابتدا ہی میں بڑے بڑے اکابرین دین کارجوع اور کھرے ہوئے انداز سے اہتمام حق اور اعلان حق باحوالہ نقل فرمایا تا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوجائے تو وہ اکابر دین میں رجوع کے لیے عمدہ نمونے پائے اور وہ اس رجوع کو لیے عمدہ نمونے پائے اور وہ اس میں کوئی عارصوس نہ کرے اور اس امرکواپنے رجوع کو این اور تربیت کا اہم جزوقر اردے۔

9 \_\_\_\_

صاحب الذوق السليم والحمية المتنقيم مولا ناسا جد سين معاويي سپلائی بازار، ايبك آباد بهم الله الرحمٰن الرحيم

محرّ مالقام حضرت العلام مفتى محر عيسى خان صاحب دامت بركاتهم العاليه السلام عليم!

امیدواثق ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں دینی و کمی خدمات کے ذریعے سے دین حق کی اشاعت، تبلیغ، ترویج اور حفاظت میں مسلسل مصروف عمل ہوں ذریعے سے دین حق کی اشاعت، تبلیغ، ترویج اور حفاظت میں مسلسل مصروف عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول ومنظور فرمائے اور بہترین اجرعظیم سے نوازے۔ سمن ا

کلمۃ الہادی کو پڑھ کردل باغ باغ ہوگیا۔ آپ نے جس انداز میں احقاق حق کیا، وہ
یقینا آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے جس طرح اعتدال کا دامن تھا ہے ہوئے مولانا
طارق جمیل صاحب کی غلطیوں پر منصفانہ گرفت کی ہے، یہ پوری امت پر بالعموم اور
ملک، اعتدال، مسلک حق علاء دیو بند پر بالخصوص ایک قرض تھا جس کی ادائیگی کی توفیق
رب ذوالجلال نے آپ کوعطا کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان مساعی جمیلہ کواپئی
بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز ہے اور اجرعظیم عطافر مائے اور آئندہ بھی احقاق حق اور
ابطال باطل کا کام اسی طرح آپ سے لیتارہے۔

بندہ چونکہ علماء دیو بند کواس وقت امت کا خلاصہ اور خاصان خدا میں سے سمجھتا ہے، اس لیے ان کی صحبت اور ان ہی کے نقش پا کوا پنے لیے طرو ًا متیاز سمجھتا ہے۔علماء دیو بند مولا ناطارق جمیل صاحب کی قابل گرفت باتوں پرحضرت مفتی صاحب نے جوتبرہ فرمایا ۔ ہے، وہ محض ان کی ایک ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ فقہا، محدثین اور متظمین کی واضح تصریحات سے باحوالہ تبصرہ ہے اور اس کی حیثیت ہرطالب حق کے لیے رہنما کی ہے، ال ليا الله الله عن الشاعت ضروري هي تاكه بعد مين آنے والے كروه سلف كى راه سے نه ميں اور کسی کی ذاتی یا اجتماعی مشاورتی یا کشفی رائے سے اگر کہیں امت کا بہت بڑا فائدہ بھی نظر آئے تواس کوا کابرین کی محنتوں کے برابر نہ مجھیں۔ سی ممل کا اجروثواب کتناہے، بیتو قیفی ہے یعنی ہراجرا پیخصوص عمل کے ساتھ خاص ہے، قیائ ہیں۔ کسی عمل کا اجر منصوص عدد سے بڑھ جائے،اس کی بنااخلاص کی قوت یا زیادتی پر ہے اور اخلاص کا تعلق قلب سے ہے جس کو بجز الله سبحان و تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ والله یه ضاعف لمن یشاء کسی عقلی تک ودو سے ثواب کوانچاس کروڑ تک پہنچانا درست نہیں۔ایسے ہی جہاداور قبال کا عمل جوآب صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام اور ان كى اتباع مين سلف صالحين كى سوچ اور عمل سے ایک متعین شرع شکل اختیار کر چکا ہے، اس کو یا اس عمل کے اجر کوکسی اور عمل پر منطبق كرنادين سمجه كى كوتابى اورتح يف جيسے جرم تك پہنچانے والى چيز ہے۔

الله سبحانہ و تعالی ہرامتی کو ہر شم کی گراہی سے بچائے اور ہمیشہ خیر کی توفیق اور دائمی قبولیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔

> این سخن را نیست هرگز اختنام پس سخن کوتاه باید والسلام

احقر العباد مجتاح دعا محت النبی دار العلوم مدنیه، رسول پارک لا مور ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۳۰ء

کے دواوصاف جنھیں میں ان کے بے شاراوصاف و کمالات میں نمایاں سمجھتا ہوں ، ایک تو یہ ہے کہ ہر دور میں انھوں نے باطل کی تر دید جان و مال اور زبان وقلم سے کی اور مشکل ترین حالات میں بھی دہنے جھکنے کے بغیر حق کا ساتھ دیا اور ہمیشہ حق کا اظہار ببا نگ دہل کیا اور اس فرض کی ادائیگی میں بھی بھی مداہنت سے کام ندلیا۔ دوسرے یہ کہ جب بھی ان کا کوئی قول وعمل یا نظریہ وفکرا کا بر وجمہور کے نظریات وافکار سے کمرایا یا سنت رسول ان کا کوئی قول وعمل یا نظریہ وفکرا کا بر وجمہور کے نظریات وافکار سے کمرایا یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل صحابہ رضی اللہ عنہم یا جمہتدین کے خلاف ہونا پایا تو انھوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل صحابہ رضی اللہ عنہ والحق احق ان یتبع "کے تحت اپنے نظریہ وفکر سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔ علماء دیو بند کے یہ دونوں وصف آج بھی اہل وفکر سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ کیا۔ علماء دیو بند کے یہ دونوں وصف آج بھی اہل

میں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ یہ بھتا ہوں کہ ان دواوصاف میں سے پہلا وصف تو میں نے آپ کی شخصیت گرامی قدر میں پایا ہے اور دوسراوصف آپ کے مخاطب مولانا موصوف میں دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے منتظر و بے قرار ہوں۔ اگر چہمولانا نے کئی مجالس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور کثیر تعداد میں مسلمانوں تک ان کے معذرت کرنے کا شہرہ ہو چکا ہے، تا ہم اگر مولانا موصوف اکا بر کے دوسرے وصف کو اپناتے ہوئے تحریری رجوع فرما دیں تو یہ ان کے علمی قد وقامت میں مزید اضافے کا ماعث سے گا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کے خیالات اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد ونظریات سے بالکل متصادم اور بڑے جیران کن ہیں۔ بندہ نے دوسال قبل بھی مولانا طارق جمیل صاحب کوگلگت کے بیان کے حوالے سے ایک اصلاحی خط آزمیال کیا تھا، لیکن موصوف نے اسے بالکل نظرانداز کر دیا تھا حالانکہ اخلاقی جرات کا تقاضا تھا کہ موصوف اس کا جملپ ضرور تحریر فرماتے۔ مولانا کے بید خیالات مسلک حق اہل سنت و

جماعت سے عقائد ونظریات کوئینجی کی طرح کاٹ رہے ہیں، للہذا آپ جیسے علماء حق ذمہ جماعت سے عقائد ونظریات کوئینجی کی طرح کاٹ رہے ہیں، للہذا آپ جیسے علماء حق ذمہ داران شرع کی طرف سے بروفت نوٹس لینا ایک بڑا اور قابل داد کام ہے۔ داران شرع کی طرف سے بروفت نوٹس لینا ایک بڑا اور قابل داد کام ہے۔

واران مرف کی مولانا کو پہتہ اس امت کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اب مزید زخم لگانے کی مولانا کو پہتہ نہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں آخر میں آپ جملہ بزرگوں اور علماء حق کا مشکور و مین کیا صرون ہوں کہ جھوں نے بروفت نوٹس لیا۔ اگر آج اس طرح کے نام نہادسی کہلانے والوں کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں بیکام اور مشکل ہوجائے گا اور اس کا سارا فائدہ کفریہ طاقتوں کو ہوگا۔

سارو میں رہا گوہوں کہ اللہ تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنے اکا بر کے طرز عمل سے استفادہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور آپ جیسے علماء حق کا سابیہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ (آمین) وما تو فیقی الا باللہ

ساجد حسین معاویه خادم علماء حق پاکستان سپلائی بازارایبٹ آباد داری ہے کہ قرآن وسنت کے خلاف جو بھی نظریہ سامنے آئے ،اس کی تر دید فرمادیں،

رونکہ تبلیغی جماعت پراس وقت جاہل امراء کا قبضہ ہے اور جوعلاء اس جماعت سے

وابستہ ہیں، وہ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں۔ شب جمعہ یا اجتماعات میں جہلاء بیان

وابستہ ہیں، وہ خاموش تماشائی ہے ہوئے ہیں۔ شب جمعہ یا اجتماعات میں جہلاء بیان

مرتے ہیں جس سے عقائد خراب ہورہے ہیں۔ اکابرین تبلیغ کو فکر مند ہونے کی
صفر درتے ہیں جس سے عقائد خراب ہورہے ہیں۔ اکابرین تبلیغ کو فکر مند ہونے کی

حضرت مفتی صاحب مدظله کی بیرکاوش ان شاء الله جابل امراء کی اصلاح کا سبب حضرت مفتی صاحب مدظله کی بیرکاوش ان شاء الله جابل امراء کی اصلاح کا سبب بخ گی سید هے سادے اور بھولے بھالے بھالے بوا بیامال ، اپنی جان لگا کر مدارس دشمنی اور علاء دشمنی کاذبهن کے کرلو شتے ہیں ، ان کی بھی آئی جیں گلیں گی۔

فقط والسلام بنده محمر صديق عفي عنه مهتم جامعه رشيد بيرا وليندى \_\_\_\_\_ 1• \_\_\_\_\_

العالم النحر ريصاحب البيان والتحرير حضرت مولا نامحمه صديق صاحب دام مجده مهتم جامعه رشيد بيرا ولينڈي

نحمده و نصلّی علی رسوله الکریم \_امابعد\_

حسرت علامہ مفتی محمیسی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کا مسودہ الحمد للہ پڑھا۔
پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ علاء حق زندہ ہیں۔ علاء دیو بند کا وطیرہ رہا ہے کہ فتنہ سامنے
سے آئے تب، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر آئے ، تب مقابلہ کرتے رہے ۔ کسی فتنہ سے
مفاہمت نہیں کی ۔ ابر اھیم حنیفاکا یہی مطلب ہے۔ فتنہ فتنہ ہی ہوتا ہے، چاہے جس
شکل میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہرفتم کے فتنہ سے
امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

حمنرت مولانا محرالیاس صاحب دہلویؒ نے جب دیکھا کہ ہندومسلمانوں کوزبردی ہندوہنارہے ہیں اوراس کے لیے انہوں نے منظم تحریکیں چلائی ہوئی ہیں جن کا نام شدھی اور شکھن رکھا ہے تو انہوں نے تحریک ایمان کے نام سے کام شروع کیا جو بعد میں تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی ۔ یہ بہت مبارک کام ہے لیکن دشمنان اسلام نے اس مبارک جماعت میں اپنے بندے گھسا دیے اور اب اس جماعت سے ایسے لوگ پیدا ہو مبارک جماعت میں اپنے بندے گھسا دیے اور اب اس جماعت سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مدارس کے دشمن ، علما کے دشمن ، درس قرآن کے دشمن ، جہاد کے منکر ، اعمال کے پابنداورعقا کدسے عاری ہوتے ہیں۔ دشمنان صحابہ ہوتے ہیں۔ ہیں ہیں لاکھ کے اجتماع میں درس قرآن سے روکا جارہا ہے۔ علماء کو بظا ہر سرکا تاج کہنے والے جب نجی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء میں تکبر ہوتا ہے۔ اس وقت علماء امت کی ذمہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء میں تکبر ہوتا ہے۔ اس وقت علماء امت کی ذمہ

\_\_\_\_ Ir \_\_\_\_

#### جليل القدر والشان مولا نامحرسليمان صاحب دامت بركاتهم خطيب مسجد نورستان اله يالدرو دُراولپندْی بسم الله الرحمٰن الرحم

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اپنے مخلص بند ہے بیدا کیے۔
اکبر بادشاہ نے دین اللہی بنایا تو مجد دالف ٹائی جیسے اپنے بند ہے پیدا فرمائے۔ آج کے
دور میں بھی ہم ایک ایسے ہی اکبری فتنہ سے دوجار ہیں۔ جس طرح اکبر بادشاہ کے
دور میں درباری علاء ابوالفضل اور فیضی اس فتنہ کا سبب بنے ، اسی طرح آج کے دور میں
دور میں درباری علاء ابوالفضل اور فیضی اس فتنہ کا سبب بنے ، اسی طرح آج کے دور میں
بھی کچھ دربادی علاء نے تبلیغ کے نام سے تحریف شروع کی ہوئی ہے جس کی نشاند ہی
حضرت قاری محمد طیب صاحب نے فرمائی۔ (بحوالہ فقاوی محمودیہ ۳۴۰ ج ۴ مطبوعہ جامعہ
نارہ قرکر آجی)

اس وقت تبلینی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کوسب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا۔ تبلیغ نام ہے قرآن وحدیث کا جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنااصول بنایا ہوا ہے کہ مشورہ وہی کا جبلہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنااصول بنایا ہوا ہے کہ مشورہ وہی کا بدل ہے۔ (بحوالہ فقاوی محمودیہ ص ۲۳۷ج میں) گویا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹائر ڈکر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کلمہ مشورہ کے ذریعے ریٹائر ڈکر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد ہے منحرف ہو جاتے ممان سے بھورعلاء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیو بندی کہلانے سے شرماتے ہیں جبکہ تبلیغی جماعت کی سر پرستی ہمیشہ علی دیو بند نے کی ہے۔ وقت لگانے کے بعد یہ علاء دیو بند کے کسی کام میں شریک اور علاء دیو بند کے کسی کام میں شریک اور

\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_

# فاصل محقق جناب قاری فنخ محمد صاحب بیٹھان کوٹ، بھا گٹانوالہ ہر گودھا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امابعد!

حنرت مفتی محرعیسی خان صاحب دامت برکاتهم نے کتاب "کلمة الهادی الی سواء السبيل في جواب من لبس الحق بالا باطيل" كله كرامت پراحسان فرمايا ہے۔ اكابر علاء دیوبند میں سے جس کسی نے بھی تبلیغی جماعت کے بارے پچھلکھایا پچھ کہا ہے، اگرخود پندی اورخود پری کی عینک اتار کردیکھا جائے تو تبلیغ والوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک نسخہ کیمیا ہے اور نفیحت کو اپنے حق میں مخالفت تصور کرنا بہت بڑی کم ظرفی ہوتی ہے۔ تبلیغی علماء کا باقی علماء سے کٹ کررہنا، باقی علماء کواپنے سٹیج پر شدآنے دینا، باقی علماء كى طرح درس قرآن يادرس حديث يا دوسر اعلاء حق كى طرح عقائد كابيان ياترديد باطل سے لا پروائی برتنا، ان امور سے جس خطرہ کی بُوز مانۂ قدیم سے علماء حق محسوں كرر- بے تھے۔ آج اس بوتل كا ڈھكن كھل چكا ہے اور آج علماء ديو بندے الگ ايك مستقل گروہ کی صورت میں تبلیغی جماعت ابھررہی ہے جس کو ان راہوں پرلانا علماء دیوبند کے لیے ضروری ہوچکا ہے جن راہوں پرمولانا الیاس اس جماعت کوچلانا چاہتے تھے۔ای ذمدداری کاحق اداکرتے ہوئے حضرت مفتی محمیسی خان صاحب نے کتاب لکھی ہے۔اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو تبول فرمائے ایکن ؟

فتحتح

الصادق المصدق والكامل المحقق

حضرت مولاناسيد عبدالمالك شاه صاحب دام مجده

خطيب جامع مسجد حاجی مراد ٹرسٹ آئی ہیپتال، گوجرانوالہ

اللهم اهدني واعذني من شر نفسي - اما بعد

موجوده دور میں تبلیغی جماعت عالم دنیا میں ایک اصلاحی، دینی، مذہبی اور دعوت الی الخیر میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر ابھری اور اس سے وابستہ حضرات کے ہر تول و نعل کو ججت مانا جانے لگا۔ یقیناً اس کے فوائد دین کی طرف رغبت کا باعث ہے۔ بے نمازی ، نمازی سے اور دین سے برگشتہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے۔اس عموی فائدے کو پیش نظرر کھ کربعض سخت قابل گرفت امور پر، جوا کابر کے وضع کردہ اصولوں ہے ہٹ کر ہیں ،اپنے تحفظات کے باوجودعلمانے خاموشی اختیار فرمائی اور تنقید کو حکمت کے خلاف سمجھا۔مثلاً سارے دین کوتبلیغ میں بند کردینا، دیگردین امور تدریس وتعلیم، تصنیف وتدوین اور فرق باطله کی تر دیدکودین نه مجھنا، قرآن کے درس پر فضائل اعمال كى ترجيح، جلدلگا كرمفتى بننے كار جحان، ائمه مساجد سے الجھنے اور بات بات برمخالفت جیسے امور سے چیم پوشی اور انفرادی معاملات پرمحمول کر کے احتیاطاً مخالفت اور نقائض سے درگزر کا راستہ اختیار کیا۔لیکن اب اس جماعت کے بعض اہم اکابرنے اجتماعی طور پر من كانداز ميں بعض صريح احكامات اور قرآن كى غلط تاويلات اور جہاد جيسے اہم رکن اسلام کےخلاف شعوری یا غیرشعوری طور پر ہرزہ سرائی شروع کی ہے۔ معاون نہیں ہوتے تبلیغی اکابرین کوچا ہے کہ مولا نامفتی محمیسی صاحب دامت برکاتہم کی ہدایت کے مطابق اپنا قبلہ درست کریں۔ ترسم کہ بکعبہ نہ ری اے اعرابی کیس راہ کہ تو میروی بترکتان است

مولوی محد سلیمان خطیب مسجد نورستان اڈیالہ روڈ راولینڈی \_\_\_\_\_ IP \_\_\_\_\_

#### الفاضل المدرس حضرت مولانامفتى ظفرا قبال سلمدربه كوثله جام، بحكر بسم الله الرحمن الرحيم

مولانا محمد طارق جميل صاحب ايك الجھے واعظ اور الجھے مبلغ ہيں جن كے وعظ وتبليغ ہے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں بھلے ہوؤں کو ہدایت عطافر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو تبول فرمائے۔

اب کچھ عرصہ سے ان کوتاری و حقیق کی چوٹیاں سرکرنے کا شوق لگاہے اور بیشوق مجمى كوئى ناجا ئزنہيں تھااگريہاں بھى وعظ وتبليغ والى روايت برقر ارركھى جاتى ،كيكن بدسمتى ے یہاں وہ اپنے آپ کو''اچھ واعظ' اور''اچھ مبلغ'' کی طرح''اچھا مورخ'' یا "اجهامحقق" ثابت نهكر سكے بلكه ان سے شديد نوعيت كى سلين تاريخي و تحقيقي غلطيال واقع مونس-

اللدتعالى حضرت مولا نامفتي محميسي خان صاحب دامت بركاتهم كوجزائ خيرعطا فرمائے کہ انھوں نے بروفت تنبیہ کر کے ان کی درست سمت میں رہنمائی کی ہے۔اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب مدخله کی اس کاوش کوشرف قبولیت عطا فرمائے اور مولانا کی راہنمائی اوراستقامت کاذر بعد بنائے۔آمین

اميد إمولانا طارق جميل صاحب اين بين الاقوامي شهرت ومقبوليت كوقبول حق ميس ركاوث بناكر"اخدته العزة بالاثم"كامصداق بيس بنيس كدبهار اكابرن مثلًا" بهارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں نمونہ ہیں ،ہمیں بی اسرائیل کی طرف دیکھنا پڑے گا''،''صحابہ کرام محفوظ نہیں''،''مودودی صاحب حنفی تھے،اسلام کی بڑی خدمت کی ہے' جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نہ حفی ہوں نہ شافعی ہوں وغیرہ اورعلاء امت کا فتویٰ ہے کہ وہ ضال وصل ہے۔ بیکہنا کہ ' حاجی عبد الوہاب کے مقابلے میں علماء بیج ہیں' اور اس ضمن میں ابو بمرصدیق رضی اللہ عنه اور حضرت ابو ہریرہ كى مثال پیش كرنا اور علامه محمد احمد كا صراحناً آیات جهاد كی غلط تاویل كرنا اور بطور گروه کے، جماعت کے بزرگوں کا اس طرح کاروبیا ختیار کرناسخت قابل گرفت ہے۔ نوجوانوں کے عقائد کی درتی اور تحفظ کے لیے علماء حق کا فریضہ بنتا ہے کہ کتمان حق سے بچیں۔ بحد اللہ اگر چہ کی علماء کرام نے اس کی نشان دہی کی ہے لیکن استادمحتر م فقیہ العصر حضرت مولا نامفتي محمليسي خان مدظله شاگر دخاص مولا نامفتي محمودٌ، مولا نامحد سرفراز خان صفدر وخلیفه مجاز حضرت نفیس الحسینی شاه نے کسی پرخاش اور عنادے ہے کر گرفت کی ہے اور کتمان حق سے بچتے ہوئے جماعت کے ایک مخصوص گروہ کی مداہست بے نقاب فرمائی ہے۔ جہاد کے سلسلے میں وہ کام جوانگریز ، نبی بنا کربھی نہ کر سکے ، جہاد کی اہمیت کو بڑی گہرائی اور ملمع سازی کے ساتھ ختم کرنے اور کمزوری کا سہارا لے کراختیار کی جانے والى روش كوبے نقاب كيا ہے۔ الله تعالى ان كى اس سعى كو قبول فرمائے اور امت مسلمہ كى ہدایت اصلاح اور تحفظ عقائد اور جہاد کی اہمیت کواجا گر کرنے کاذر بعد بنائے۔ آمین سيدعبدالما لك شاه

١٨ درمضان المبارك ١٨٠٠٥ ١٥

## کیسٹس اورسی ڈیز کے بارے میں توضیح جناب جمال عبدالناصرصاحب (دارالعلوم عثانیہ، رسول پارک، اچھرہ، لاہور)

میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے کام میں علماء کا معاون بنا جو وقت کا اہم نقاضا تھا۔ پاکستان میں اکابرین دیو بند کی محنت کی وجہ سے مدارس ہمیشہ آزادر ہے اور انہوں نے حق گوئی کو ہمیشہ اپناشعار بنائے رکھا۔

کھ عرصہ سے مولانا طار لی جمیل صاحب کے بیانات سے علماء میں تشویش پیدا ہو
رہی ہے۔ مولانا تبلیغی جماعت کے ترجمان ہیں، لہذا ان کے بیانات سے جماعت کے
بارے میں غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، خاص طور پر جہاد کے بارے میں ان کے
ریمارکس قابل گرفت ہیں۔

مفتی حمید اللہ جان کے گھر پر مولانا محب النبی صاحب کی موجودگی میں، میں نے ڈاکٹر معظم صاحب ہے، جو بلیغی مرکز رائیونڈ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، پوچھا کہ آپ حلفا بتا کیں کہ مرکزی شور کی میں جہاد کے مخالف نہیں بیٹھے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہااگر حلفا بوچھتے ہوتو یہ حقیقت ہے کہ مرکزی شور کی میں جہاد مخالف لوگوں کی اکثریت ہے۔ حلفا بوچھتے ہوتو یہ حقیقت ہے کہ مرکزی شور کی میں جہاد مخالف لوگوں کی اکثریت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو جب کیسٹوں کی صورت میں ہم تک پہنچی تو میں فیل نا طارق جمیل صاحب کی گفتگو جب کیسٹوں کی صورت میں ہم تک پہنچی تو میں نے مولانا محد نواز بلوچ صاحب کی مدد سے ان بیانات کوتح ریی شکل دی ، کیکن اتنی طویل گفتگو سننا آسان نہ تھا۔ حضرت مفتی عبد الواحد صاحب نے حکم دیا کہ کوئی آسان شکل ہو

وضوح حق کے بعدا پے سابقہ موقف سے رجوع کو بھی عارنہیں سمجھا، اس لیے ہم بجاطور پرمولانا سے بھی بیرتو قع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے واضح اور غیرمبہم رجوع کر لینے میں کوئی ہچکیا ہٹ محسوس نہیں کریں گے۔

ہمارامولاناموصوف کو بہ بھی مشورہ ہے کہ وہ تاریخ و تحقیق کے جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے اپنے وعظوں کو زیادہ سے زیادہ عام فہم اور سادہ رکھیں اور تاریخی حوالہ جات کی بجائے آپ وعظوں کو زیادہ سے زیادہ عام فہم اور سادہ رکھیں اور تاریخی حوالہ جات کی بجائے قرآن وحدیث سے اپنے بیانات کو مزین ومنور فرمائیں تا کہ عوام الناس نظریا تی الجھنوں میں نہ پڑیں۔

آخر میں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی اس سعی کومشکور فرما کر دونوں حضرات کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یارب العالمین

العبدظفرا قبال غفرله البرالمتعال مدیرومدرس مدرسه مفتاح العلوم کوثله جام، بھکر ۲ رشوال المکرم ۱۳۳۰ هر بمطابق ۲۶ رسمبر ۹۰۰۰ء عنوان: cut. 09

غروات مين صحابه كرام كى ثابت قدمى يربحث:

عنوان: 11.11 (مكمل)

دو حکومت کسی بڑے صحابی کے نام لگے، یہ مناسب نہ تھا، اس کیے حضرت معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یقنیناً علی حق پر تھے اور معاویہ خطا پر۔ اس مسئلہ میں اہل سنت سب شیعہ ہوجاتے ہیں۔"

عنوان: cut.13

"درارس میں منفی پہلو پر کام کیا جاتا ہے۔"

عنوان: cut.14

"جوعلاء اہل حدیث پراعتراض کرتے ہیں ، اپنا وقت ضائع کر ہے ہیں۔ یا در کھو! ان چاروں سلاسل نے چلنا ہے۔"

عنوان: Cut.17

ظیفه اول حضرت ابو بکرصدیق می خلافت پر بحث "چونکه ابو بکر صدیق سے خطائیں ہونی تھیں 'وغیرہ عنوان: "جتنا ہندوظلم کرتے ہیں ، اتناجہادی بھی تو کرتے ہیں۔ '' "بچھلے سوسال کی تمام تحریکیں ناکام ونامراد ہوئیں 'وغیرہ۔ '

عنوان:

"اگرکوئی اہل اللہ بہلیج ہے رو کے تو گھائے کا سودا ہے۔ مولا نا نذر الرحمٰن نے تصوف کو بہلیج کے تابع رکھا ہوا ہے۔ تم لوگ کہیں مقررین نہ بن جانا۔ خطیبوں سے اگر کام لینا ہوتا تو تبلیغ کا کام اللہ عطاء اللہ شاہ بخاری سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سیوماروی ہے، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے۔ "(وغیرہ) معنوان: Cassete No .2.A

کہ ہم قابل اعتراض گفتگو کو آسانی ہے سن بھی سکیں اور اس تک رسائی بھی سہل ہو۔
چنانچہ جن عنوانات سے ہی ڈیز علاء کرام تک پہنچ چکی تھیں، میں نے ان کو جوں کا توں
رہنے دیا اور قابل اعتراض گفتگو کو علیحدہ بھی کر دیا اور اس کو selection (منتخب کردہ)
مولا نا طارق جمیل کا نام دیا۔ مثال کے طور پرسی ڈی میں (cassete no:2(A) نام دیا۔ مثال کے طور پرسی ڈی میں (Selection نامی فولڈر آپ کو ملے گا تو اس میں (Selection کے نام سے آپ وہ گفتگوس سکیں گے جس کا عنوان ہے: ''شاہ دلی اللّٰد کا کشف نہیں مانتا''۔

اس کا وقت بھی لکھا گیاہے کہ اتنے منٹ سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے۔ مثلاً اگر آپ مولانا کی مکمل گفتگو والی می ڈی کمپیوٹر میں چلاتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا پوراوقت آ جائے گا۔ اب اگر قابل اعتراض حصہ سننا چاہتے ہیں تو اس کا وقت Selection میں دے دیا گیاہے۔ وہ آپ کولکھا ہوا ملے گا:

Selection (1) Time 01:00 To 22

اس گفتگو کاعنوان ترتیب دیا گیا ہے اور گفتگو کے آغاز واختیام کا وفت بھی دیا گیا ہے۔امیدہے کہ اس کو سجھنے میں کوئی خاص دفت نہ ہوگ۔
نوٹ:اصل می ڈیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ممکن ہے کوئی اور کا پی کرتے ہوئے غلطی سے گفتگوادھرادھر کردے۔آپہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔

جمال عبدالناصر

انتخاب مسجد عائشہ فیصل آباد، خطبہ جمعہ دیا۔
''ہم ہیں کچے مسلمان ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا۔ بدر میں تین سوتیرہ تھے۔تم نے ابھی تک تین سوتیرہ بھی تیار نہیں کیے۔ یہ ناسجھنے کی وجہ سے بات ہورہی ہے: الجہاد الجہاد دامش تک تین سوتیرہ بھی تیار نہیں ہوئے۔ جہاد کا مشر تو پکا کا فر ہے، ہاں وقت الجہاد۔ ابھی تک 313 بھی تیار نہیں ہوئے۔ جہاد کا مشر تو پکا کا فر ہے، ہاں وقت میں اختلاف ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں۔ اس بھنور سے نکلنے کے لیے صحابہ کے دور سے ہمیں راست نہیں ملے گا۔ پیچھے جانا پڑے گائی اسرائیل میں۔''

ہے،مودودی صاحب اہل حق میں سے ہیں،وغیرہ

عنوان: Cassete. 09

یہ سپاہ صحابہ والے بھی تو قبل کرتے پھر رہے ہیں، حضرت عمر کی سعد بن عبادہ نے بیت نہیں کی۔ خلافت ابو بکر پر اختلاف (تبھرہ)، اہل حدیث فرقہ نہیں، خلافت عثانیہ کوتوختم ہونا ہی تھا، اس کے لیے پچھ نہ تھا، تمام دینی وسیائ تحریکی بنا کام ہوئیں، شیعوں کے ردمیں ہم صحابہ کومحفوظ کہتے ہیں، حضرت لا ہوری نے سندھی افکار سے شیعوں کے ردمیں ہم صحابہ کومحفوظ کہتے ہیں، حضرت لا ہوری نے سندھی افکار سے رجوع کرلیا تھا۔

عنوان: Cassete. 14

مولانا الیاس پرالہام ہوا، بنی اسرائیل اور امت مسلمہ میں تلوار اٹھانے کا فرق، جہاد میں بھاگ جانے والوں پر بحث علم کا مقام جہاد سے افضل ہے، امام اعظم کے دور میں شہید ہونے والوں کا نام ونشان نہیں ملتا اور امام اعظم کی وجہ سے مشہور ہوئے میں شہید ہونے والوں کا نام ونشان نہیں ملتا اور امام اعظم کی وجہ سے مشہور ہوئے وغیرہ، چاروں ائمہ نے جہاد میں حصہ نہیں لیا۔

عوان: Selection(2) Cassete. 14

ایک قبیلہ کوکلمہ پڑھوانے پرصحابی کا ناراض ہونا تحریکوں سے متاثر نہ ہونا ، ہمارے لیے افضل ترین جہادیکم حاصل کرنا ہے۔

عنوان: Selection(3) Cassete.14

طالبان نے ناکام ہونا تھا،امریکہ نے فضول جملہ کیا،تمام فرقوں کواسلام میں رہنے دو،
تأمرون کا کیا مطلب ہے، مدارس میں انحطاط،علاء پرشدید تنقید،مشرف کے خلاف
تقریر کرنا زیادتی ہے،حضرت عاکثہ پرتہمت لگانے والے کے لیے درگز رہوسکتا ہے
تقریر کرنا زیادتی ہے،حضرت عاکثہ پرتہمت لگانے والے کے لیے درگز رہوسکتا ہے
تو آج کے شیعہ سے کیول نہیں؟مفتی رشید صاحب سے متاثر نہ ہونا، امام صاحب
سے دوصحابہ کی ملاقات ہوئی ہے،وغیرہ۔

شاہ ولی اللہ کا کشف نہیں مانتے، دین میں کوئی کشف نہیں،تمہاری ساری تحقیقات "تجلیات صفدر" تک ہیں، ائمہ حرمین بھی تو جرابوں پرمسح کرتے ہیں،تکفیر صحابہ کا قائل کا فرنہیں ہے۔وغیرہ

عنوان: 4. Cassete No

مناظرے فضول ہیں، تجلیات صفدر پر بحث، حفیوں کی نماز پر بحث، علماء دیو بند کا عرب میں تعارف نہ تھا۔

تین طلاق کا مسئلہ، اہل حدیث تین چار کروڑ ہیں، مولا ناسر فراز صفدر نے منفی پہلو پر کام کیا ہے، امام اعظم زندہ ہوتے توج کے مسائل پر رجوع کر لیتے ، صحابہ کی تکفیر کے بارے میں بحث ، ہمیں بیسوچ اور دین سمجھنے کی راہ مولا نا جمشید، مولا نا نذر الرحمٰن، مولا نا حسان وغیرہ نے دی ہے۔

عنوان: Cassete. 05

قادری ،نقشبندی فرقول کی لڑائی کی وجہ سے مدارس اجڑے ہیں، غنیّة الطالبین والی حدیث غلط ہے، چاہے مولانا سرفراز صفدر نے ہی نقل کی ہے، ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے نتائج ، تحریک جھنگوی کے کوئی مثبت نتائج نہیں نکلے،غیر مقلد کو گمراہ کہنا تعصب ہے،مولانا زرولی خان کے بارے میں،اساعیلیوں نے چارچار ماہ تبلیغ میں لگائے ہیں۔

عنوان: Cassete. 07

مدارس کا ماحول تعصب پرمبنی ہے ، منفی اندازِ تعلیم مدارس میں رائج ہے وغیرہ عنوان: Cassete. 08

مناظرین پرتبرہ، ہمارے طرز تدریس میں قرآن وحدیث کے لیے حصہ کم ہے، مودودیت کوئی فرقہ نہیں، جماعت اسلامی کے خرم مراد کا وصیت نامہ، حضرت علی کے بعد اس وصیت نامہ نے متاثر کیا ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی بعد اس وصیت نامہ نے متاثر کیا ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی

کرنے والوں کومسلمان کہنا،علماء دیو بند کی محنت اور باطل کے خلاف ان کی تحریکوں کو ناکام کہنا۔لہذامولانا کی تقاریر کے بیا قتباسات علماء کی خدمت میں پیش کر کے ان کی آراء لی جائیں اورمولانا کوارسال کی جائیں۔اگروہ رجوع کرلیں تو فنہا، ورنہ عوام کو اس فتنہ ہے آگاہ کیا جائے۔ چند مخلص ساتھیوں کے کہنے پر استاد محتر م امام اہل سنت حضر ت شیخ مولانا محد سرفراز خان صفدرصاحب مدخله کوبیروئیداد سنائی۔ آپ کے حکم پراگلے ون بيمة وه پر هكرسنايا۔ دوصفحات س كرحضرت شيخ مدظله نے فرمايا: بيه باطل فرقوں كا ایجن ہے اور پوچھا،مفتی صاحب تمہارے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا کہ سارا کام مفتی صاحب مدظلہ کے علم سے ہوا ہے تو حضرت شیخ نے فرمایا: ٹھیک ہے، بیکام ہونا جا ہے۔ مفتی صاحب مدظلہ نے حضرت شیخ مدظلہ کی تائید پرتشکر کا اظہار فر مایا اور تقریباً بائیس علاء کرام کا ایڈریس لکھوا کر بیمسة وہ ان کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے کہا۔اس ہے قبل کہ میں بیمتو دہ علماء کرام کو بھیجتا ،مختلف علاقوں سے را بطے ہونا شروع ہو گئے۔ مجھتو غصے کا اظہار کرتے اور کچھ حقیقت حال دریافت کرتے۔ میں نے بیسارامعاملہ مفتی صاحب مدظلہ کے گوش گزار کیااور پوچھا کہ میرے مسودہ بھیجنے سے پہلے بیٹوام تک كيے پہنچ گيا؟ آپ نے بتايا ہم نے مسودہ چندعلما كو بھيجا تھا،كين وہ كس طرح بھيل گيا، الله بى بہتر جانتا ہے۔ ہم بيہيں جا ہتے تھے،ليكن بعض نادان دوستوں نے ايباكر

#### مولانا كے رجوع كاافسانہ

(۱) جامعها شرفیه لا بهور کے اساتذہ کرام اور ارباب فتوی نے اس مسودہ کا نوٹس لیتے ہوئے مولانا کو بلایا۔ مولانا نے اپنی غلطیوں سے معذرت اور رجوع کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ حضرات نے جن امور پر گرفت کی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر آپ

### پیش لفظ مولا نامحمرنواز بلوچ مدرسدر یحان المدارس گوجرانواله

گزشته چندسالول سے مولانا طارق جمیل صاحب کے ملے کل مواعظ، ادنی غیرادنی کے مابین فرق ختم کرنے کی تقاریر اور حق و باطل کے خلط ملط بیانات کی شکایات سننے میں آر ہی تھیں ،لیکن کوئی جوت دستیاب نہ تھا۔اتفاق سے قیصل آباد سے میرے استاد زادہ تشریف لائے اور مولانا کے چند قابلِ مؤاخذہ بیانات کا تذکرہ کیا اور فرمایا میرے پاس ان کا ثبوت بصورت کیسٹ موجود ہے۔کیسٹوں میں حق کے خلاف اس قدر ہرزہ سرائی تھی کہ مجھ میں سننے کی برادشت ندرہی۔ میں نے استادمحتر محضرت مولانا مفتی محد عیسی خان صاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیروئیداد سنائی۔ آپ نے فرمایا لا ہور كے علماء ان كيسٹوں كى تلاش ميں ہيں۔ ا گلے روزمولا نامحت الني صاحب مدظلہ چندرفقاء كے ہمراہ تشریف لائے اور جناب جمال عبدالناصرصاحب سے ان كيسٹوں كوتحريرى شكل میں لانے کا فرمایا، چنانچہ انہوں نے چنداہم قابل گرفت باتیں تحریر کیں۔حضرت مفتی صاحب مدظله نے فرمایا بیا تیں ایی ہیں کدان سے صرف نظر کیا جائے۔ خصوصاً تاویل کے ذریعے جہاد کا انکار، دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کی بجائے بی اسرائیل کے دور کومثالی قرار دینا، حضرات سیخین پر تنقید، صحابہ کرام کی تکفیر -

سجانك هذا بهتان عظيم

میں الحمد للدا کا برعلماء دیو بند اہل سنت و جماعت کے مذہب ومسلک ومشرب کا یابند ہوں ، انہی کا شاگر د ہوں ، انہی کے عقائد پر قائم ہوں۔

والسلام

مختاج دعا

طارق جميل

"T .. 1/9/10

مولانا موصوف بہتانِ عظیم اور رجوع کے مابین کوئی فاصلہ بیں سمجھتے اور ان کے ہاں سمجھ بعیر نہیں کہ بہتان عظیم بھی ہواور اس پر رجوع بھی کرلیں۔

(۳) ہمارے استاد محتر م حضرت مفتی صاحب مد ظلہ نے مولانا سے کہا کہ مسودہ کا جواب شائع ہونے سے پہلے آپ اس کا بغور مطالعہ فرما کیں۔ جہال آپ اپ طور پر بیہ سمجھتے ہوں کہ میری اصل مراد اور مقصد کو سمجھے بغیر رد کیا گیا ہے، اسے قلم زد کر دیں اور صرف اتنا لکھ دیں کہ مفتی صاحب نے کتاب وسنت اور جمہور علماء امت کے اقوال و آراء کی روشنی میں میرے مسودہ پر نقد کیا اور میری جن اغلاط کی نشان دہی کی ، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں ،کین مولانا نہ مانے اور ہے پروائی سے اس پیشکش کو تھکرادیا۔

(۵) بعض علماء کی طرف ہے مولا نا طارق جمیل صاحب کا معذرت نامہ شائع ہوا ہے جس میں تحریر کیا گیاہے:

"باقی اگرمیرے درسی بیانات میں اسے مختلف تاثر پایا جاتا ہے تو وہ میری تعبیر کی خلطی ہے ،عقیدے کی خلطی نہیں۔" اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے: ے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے معذرت نامہ پر دستخط کردیں تا کہ سندر ہے، لیکن بقول مولا ناحمید اللہ جان زید مجدؤ ، صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ لا ہور ، موصوف نے دستخط کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ میرے استاذ مولا نا احسان الحق صاحب نے مجھے اس سے روکا ہے۔

یہ ہے مولانا کا رجوع اور توبہ۔ان کے بیانات پرمشمل مسودہ کی فائلیں ملک کے گوشہ میں پڑھی گئیں۔اس سے لوگوں میں ایک قتم کا اضطراب پیدا ہو گیا اور مولانا ہیں کہ اجمالی طور پراپی اغلاط پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ع ناطقہ سر بگریباں ہیں اسے کیا کہیے

(٢) جامعه خير المدارس ملتان مين اس منوده سي طلباء مين پيدا مونے والے شكوك وشبهات كاز اله كے ليے اپنى جوابی تقریر مین مولانانے بير آيت پڑھى: وشبهات كاز اله كے ليے اپنى جوابی تقریر مین مولانانے بير آيت پڑھى: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو آ إِنْ جَاءً كُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوْا۔

"اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاس شخص کوئی خبرلائے تواس کی تحقیق کرلیا کرو۔"

یہ ہے جواب۔ گویا ان کا مستو دہ حقیقت نہیں بلکہ ایک جعلی دستاویز ہے۔ قار مکن

کرام! غور فرما میں کہ مولانا اپنے موقف سے رجوع کررہے ہیں یا دوسروں پر الزام

دھررہے ہیں؟ اگر مولانا کو اس متو دہ سے انکار ہے تو پھر رجوع کے کیا معنی؟ لیکن ہم

کہتے ہیں، ایسا ہی سہی۔ ہمارے پاس بیمتو دہ پہنچا، ہم نے اس میں شخقیق وتفتیش سے

کام لیا تو معلوم ہوا کہ بیخرافات کا مجموعہ ہے تو ہم نے فدکورہ بالا آیت مبارکہ پر عمل کیا۔

کام لیا تو معلوم ہوا کہ بیخرافات کا مجموعہ ہے تو ہم نے فدکورہ بالا آیت مبارکہ پر عمل کیا۔

کام لیا تو معلوم ہوا کہ بیخرافات کا مجموعہ ہے تو ہم نے فدکورہ بالا آیت مبارکہ پر عمل کیا۔

میں کہما ہے۔

" کچھ عرصہ سے میرے بارے میں مختلف بمفلٹ تقسیم ہورہ ہیں اور ایک رسالہ میں بھی کچھ چھپا تھا۔ میری ان سب تحریروں کے بارے میں ایک ہی بات راست پر چلنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

علماء کرام کی طرف سے موصول شدہ آراء اور تبھرے حذف واختصار سے پیش کیے علماء کرام کی طرف سے موصول شدہ آراء اور تبھرے حذف واختصار سے پیش کیے گئے ہیں۔ دیگر آراء اور تبھرے آئندہ اشاعت میں شامل کیے جائیں گے۔

اس مجموعے کا نام '' کلمة الہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالا باطیل (چند غلط تاویلات و تجاوزات اوران کاعلمی و شرعی محاسبه ) تجویز ہوا۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم

(مولانا) محمدنوازبلوج مدرسدر بحان المدارس جناح روژ، گوجرانواله

#### عذرگناه بدتر از گناه

حضرت استاذ محترم کے جوابی مقالہ کے مطالعہ سے قارئین کرام کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ تعبیر کی غلطی ہے یا قہم اور معنی کی۔ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدین اور خلفائے المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب کے دور خلافت پر طعن بلکہ یہ کہنا کہ دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا، انگریز کے خلاف جہاد اور علاء دیوبند کی مساعی جمیلہ کو غلط قرار دینا، شیعہ اور غیر مقلدین کی وکالت، مولوی احمد رضا خان اور مودودی صاحب کو بڑھا چڑھا کر پیش غیر مقلدین کی وکالت، مولوی احمد رضا خان اور مودودی صاحب کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور امامت و پیشوائی کا درجہ دینا، تمام صحابہ گئی تکفیر سے بھی کسی محفی کا کافر نہ ہونا اور اس کو اپنے اکابرین میں سے کسی کی طرف منسوب کرنا، جہاد وقال فی سبیل اللہ اور مجاہدین پر ہٹ کرنا، اس طرح آیات واحادیث کے معانی و مطالب کے بیان میں مجاہدین پر ہٹ کرنا، اس طرح آیات واحادیث کے معانی و مطالب کے بیان میں تحبیر کی غلطی کہا جائے گا؟

استاذمحترم حضرت مولانا عبدالمجيد صاحب مدظله شخ الحديث باب العلوم كهرور ليكا نفرة العلوم تشريف لائے۔ مجھے بلا كرفر مايا "آپ لوگوں نے صحح بريك لگائى ہے۔ اگر يك ندلگاتے تو گاڑى كہيں كى كہيں جلى جاتى۔ بيريك لگى نہيں لؤى چاہے، بلكہ مسئلہ على ہونا چاہے۔ مولوى صاحب كو گوجرانواله بلائيں۔ دونوں طرف سے چار چار علاء بھاكران باتوں كا تصفيہ كرائيں۔ "ميرے كہنے پراستاذمحترم نے جناب حاجى محمد نعيم صاحب نے مايا كہ مولانا كو گوجرانواله بلائيں۔ پچھ عرصہ بعد حاجى صاحب نے بتايا كہ مولانا اس سلسلے ميں آنے كے ليے تيان ہيں۔ چنانچ حضرت استاذمفتی صاحب مدظلہ نے ان غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس غلط نظريات كا جواب لكھنا ضرورى سمجھا جو آپ حضرات كے سامنے ہے۔ اس

رے یہ کہ مولانا الیاس صاحب سے ایک صدی پہلے جب سے انگریز آئے ہیں، ووے کا کام موقوف ہو چکا تھا۔ مولانا الیاس نے اس کام کا احیاء کیا۔

اں وقت اللہ کی ہدایت کا نظام تبلیغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے خانقا ہوں اور مداری کے ساتھ تھا۔ تین دن لگانے سے آ دمی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کاظہور تبلیغ میں مور ماہے۔

مولا ناالیاس پراللہ تعالی نے جو پیغام فرمایا، پچھلی کئی صدیوں میں کسی پرنہیں ہوا۔
پچھلے ہزار سال بھی کہوں تو بہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس پرتر قی کر کے بھر مولا نا نے مولا نا
الیاس کے حوالے سے ہندوستان میں علا کی جہادی کوششوں کی شدرگ پر ہاتھ ڈالا اور
کہا کہ مولا نا الیاس فرمایا کرتے تھے کہ انگریزوں کو نکالنے پر کیوں زور لگاتے ہو؟
مسلمان بنانے پرزور لگاؤ۔ نیز کہا کہ لوگ اس وقت واقعہ بدرکوبطور دلیل پیش کرتے ہیں
کہ بدر میں تین سو تیرہ تھے۔ وہ پکے مسلمان تھے۔ ہم کچے مسلمان ہیں۔ دور نبوی اور
ظفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال نہیں ہے۔ ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا
بڑے گا۔ یوں جہاد کی نفی کرتے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے
اور قرآن کا انکار عین کفر ہے۔ ہاں وقت میں اختلاف ہے۔ وقت ہے یا نہیں۔ نماز تو
فرض ہے، پروقت داخل ہوا ہے یانہیں، کہ پہلے ہی اللہ اکبر!

پھر صحابہ گرام پر آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبری خلافت کے بارے میں وہ شکوک وشہات پیدا کیے کہ الا مان والحفیظ۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اختلاف ہوا، بڑے برے صحابہ نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ نے آپ سے باغ فدک میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ سے کمی ہونی تھی اور ہوئی۔ آپ سے خطا ہونی تھی اور ہوئی۔ آپ نہ معصوم تھے نہ محفوظ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بطور ظیفہ تعین اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی بیشی اور نقصان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلیفہ عین اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی کئی بیشی اور نقصان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلیفہ عین اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی کئی بیشی اور نقصان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

# وجهةاليف

# بهم الله الرحمن الرجيم

کلمۃ الہادی دراصل مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے کمپوز شدہ مسودہ پر ایک علمی و تحقیقی تبصرہ ہے۔مولانا نے جس تمہید اور ترتیب سے اپنے طلباء کی تربیت کی ہے،اس کی ترتیب کچھ یوں ہے:

اکابر علماء ہندخصوصاً علماء دیوبند، جن سے اللہ تعالیٰ نے بارہویں، تیرہویں اور چودھویں صدی میں رشد وہدایت، تعلیم وتربیت، دینی، مذہبی، سیاسی اور جہادی راہ نمائی کا کام لیاہے، مولانانے ان کی مساعی جمیلہ کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ

۱۸۵۷۵ علی جنگ غلطی تھی جس میں شکست کھا کرسارے حضرات مفرور ہو گئے اور مولا نا حاجی امداد اللہ چھپتے چھپاتے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔

کی طاقتیں گئی صدی میں قوت کے واقعات کوسا منے رکھ کراستدلال کرتے رہے۔ مخلصین
 کی طاقتیں گئی رہیں۔ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے اس تک نہ پہنچ سکے۔
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولا ناالیاس کوالہا می طور پریہ چیز دی گئی۔

0 انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر چلتا ہے۔ ہم کمزور ہیں۔ کمزور کے احکام اور ہوت ہیں۔ کمزور کے احکام اور ہوتے ہیں۔ حدیبیہ میں آنخضرت ہوتے ہیں۔ حدیبیہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کا مبدا ومنشا آپ اور آپ کے صحابہ کی کمزوری تھا۔ پھراس پرتر قی

طرف منسوب ہوتا۔ ہم شیعوں کی مخالفت میں آ کرکسی کی صفائی کیوں پیش کریں۔وغیر ذلک۔

سیدناصدیق اکبر کے بعدروئے خن سیدنافاروق اعظم کی طرف پھیرا کہ وہ ننانو ہے فی صدعصمت کے قریب ہو گئے تھے، کین سونمبروہ بھی نہیں لے سکے۔ امیر معاویہ، عبداللہ بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے۔

ان تمام مضامین کی تفصیل آپ کو کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگی۔ ہماری سمجھ سے
بالاتر ہے کہ صحابہ کرام کی تنقیص و کسر شان بھی مولانا کے ہاں تبلیغ کا جز اور حصہ ہے!
مولانا نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ شیعہ بھی خوش اور سنی بھی خوش ان کی اس روش سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے او پر کسی ایک طبقے کی چھاپ نہیں چا ہے۔ انھوں نے اپنے
اکا برعلماء کے علی الرغم ان طبقات کو سراہا جھوں نے ہندوستان میں علماء حق کی تحفیر کا بیڑہ
اکا برعلماء کے علی الرغم ان طبقات کو سراہا جھوں نے ہندوستان میں علماء حق کی تحفیر کا بیڑہ
اکھایا، اجتہاد کے نام سے انکمہ مجتبدین اور علماء سلف وخلف کو تنقید کا نشانہ بنایا، آزاد کی
دا کے کے نام سے براہ روی اختیار کی اور قرآنی معجز ات کا انکار کیا۔

کلمۃ الہادی کا ہرمسکداوراس کی ہرسطراس کتاب کا تعارف ہے۔عیاں راچہ بیاں!
عوام وخواص کوان غلط نظریات واحساسات سے بچانے کے لیے کتابی شکل میں اس
کا جواب ضروری تھا۔

مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پر مشمل مسودہ پورے ملک میں پھیل گیا تو بعض حضرات نے مختر جواب دیے ، لیکن اس مسودہ کا بالنفصیل اور خاطر خواہ جواب باتی تفا۔ چنانچہ استاذی المکرم حضرت مولانا مفتی محم عیسی خان مدظلہ نے باوجود ضعف و پیرانہ سالی کے، بلفظہ و بمعناہ اول سے آخر تک کتاب وسنت، ائمہ مجتهدین، فقہا اور اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں اس مسودہ کا جواب تحریر فرمایا۔

اس مقالہ میں بے شار اصولی اور فروعی مسائل ومباحث زیر بحث آئے ہیں۔ان

میں قارئین کرام اور سائلین کی تشفی اور تسلی کے علاوہ ان شاء اللہ صاحب مسودہ کوسب
سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں ان کے مغالطات کا کافی وشافی جواب بھی ہے اور
ان کے اشکالات کا ازالہ بھی۔ یوں ایک قابل قدرعلمی ذخیرہ اس کتاب کی صورت میں
زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پر آیا۔ ملک بھر سے علماء کرام کی طرف سے خطوط
اور فون کی صورت میں تحسین و تیریک کے پیغامات موصول ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو
مردمیدان اٹھا جس نے جمود تو ڑا۔

الله تعالی استاذی المکرم کی اس کاوش کوشرف قبوکیت عطافر ما کراصلاح اور را جنمائی کاذر بعد بنائے۔واللہ الموفق

قاری عطاء الله ادنی من المعتقدین استاذ مکرم

تقتريم

حضرت مولا نامفتی محمد عیسی خان مدخله الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی

امرابعد!

اختلاف وانتشار:

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بُعد کے باعث ہر چیز میں تغیر رونما ہوا ہے۔ خیر و برکت کا زوال، امانت میں خیانت، علم کا انحطاط، عمل میں کوتا ہی، علماء میں باہم جدال، فقاوی و مسائل میں تقابل اور کشیدگی، رائے میں اختلاف اور نظری معرکہ آرائی، معاملات میں کسی ایک فریق کی طرفداری اور خصومت، ہرطرف سے اعباب گیل معاملات میں کسی ایک فریق کی طرفداری اور خصومت، ہرطرف سے اعباب گیل ذی دای بسر أیب یعنی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے بہتر سمجھنا اور تعلق سے کام لینا اور کبر کا اظہار کرنا۔ کبر کے معنی زبان فیض ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بیصا در ہوئے ہیں کہ الکبر مینظر النہ قی و غَمْطُ النّاس، حق کو تھرادینا اور لوگوں کو تقیر سمجھنا۔

نشان علم وجهل کی وضاحت ایک مثال سے:

علم کی مثال ایک آفتاب کی ہے۔ اس کی شعاعیں سارے عالم کوجگمگارہی ہیں،
لیکن پہاڑوں، درختوں اور بڑی بڑی عمارتوں کے حائل ہونے کے باعث یا گہری
خندقیں اور کمبی کمبی غاروں کی وجہ سے پچھ مقامات تاریکی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح
بعض قدرتی تاریکیاں اور پردے ہیں جومخلوق کوعلم سے استفادے کا موقع نہیں دیتے۔

اس مقام پراہل علم کومجبور ہوکر کہنا پڑتا ہے: لا ندری (ہم نہیں جانے)۔مفہوم ہیہ کے ہمارے نور کی انتہا ہوگئ ہے، اس سے آگے ہماری روشنی ماند پڑگئ ہے اور ہمیں کچھ وکھائی نہیں دیتا۔البتہ جاہل آ دمی جواس راہ سے نا آشنا ہے، اس کے ہاں تو روشنی نام کی کوئی شے ہے، ی نہیں۔وہ اندھا ہے۔اگر اسے راہنما بنالیا جائے تو اسے ندراہ کی خبر ہے نہ نثان راہ کا پہتے۔وہ شخص جب تک اپنے ساتھ دوسروں کو ہلاکت کے گڑھے میں نہ والے گا، اس سے پہلے رکنے کا نام نہیں لےگا۔

حتى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّوساً جُهَّالاً فُسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَاضَلُّوا-(١)

مردار بنالیں گے۔ پھران سے مسائل دریافت کریں گے اوروہ بغیر علم کا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے۔ پھران سے مسائل دریافت کریں گے اوروہ بغیر علم کے فتوی دیں گے۔خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

علما كاشعاراوران كى يبجيان:

علاء کی پیچان سے کہ وہ بغیرعلم کے کوئی بات نہیں کہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ علم کوسخت تا کید کی ہے کہتی سائی بات کو قرآن کی تفسیر کا حصہ نہ بنا کیں اور کسی مسئلے کو نہ جاننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف تحویل کریں۔ قطعی دلیل کے بغیرظن اور تخمین سے کام لینا تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے: و مب ان من المت کلفین۔ "میں تکلف کرنے والول میں سے نہیں موں۔ "گویا آپ نے اس تحویل کو علاء کا شعار قرار دیا ہے۔ جن اہل علم میں بیدوصف پایا جول۔ "گویا آپ نے اس تحویل کو علاء کا شعار قرار دیا ہے۔ جن اہل علم میں بیدوصف پایا جائے ،علاء کہلانے کے ستحق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ص ۲۰، جلداول مسلم ص ۱۳۹۰ ج۲-

حضرت عبدالله بن مسعود کا انتباه بخاری شریف میں ہے:

عن مسروق ..... فاتيت ابن مسعو دوكان متكا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل: الله اعلم فان من العلم ان يقول لما لا يعلم: لا اعلم فان الله قال لنبيه: قل ما اسئلكم عليه من اجروما انا من المتكلفين (۱)

"مسروق سےروایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بتلایا گیا ایک شخص آیت یہ وہ تماتی السماء بدخان مبین کی تغییر اس طرح کرتا ہے۔ آپ تکیدلگائے بیٹے ہوئے تھے، غصہ میں آگئے اور سید ہے بیٹے اس طرح کرتا ہے۔ آپ تکیدلگائے بیٹے ہوئے تھے، غصہ میں آگئے اور سید ہے بیٹے گئے۔ فرمایا جس کو علم نہ ہوتو لا اعلم (میں نہیں جانتا) کہنا بھی علم ہے۔ اللہ نے اپ نیک کو تھم دیا ہے کہ وہ کہے: میں تم سے اس پر کچھا جرت نہیں چا بتا اور میں مت کلفین میں سے نہیں ہوں۔ "

حضرت عبدالله بن مسعود فلم كاعلمى مقام اورجلالت شان:

كتاب وسنت كى فهم وفراست كحواله مع حضرت عبدالله بن مسعود كاجومقام ب، وه كى صاحب علم برخفى نبيل ب- آب اپ متعلق بطورتحديث نعمت فرماتي بين:

والله لقد احذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انبى من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخير هم (١)

"بخدامیں نے ستر سے کھھ اوپر سورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان

(۱) بخاری ص۳۰ ۷،۰۱۷، ۲۰ رزندی ص ۱۵۱، ۲۰ (۲) بخاری ص ۱۳۸ ج۲

مبارک سے حاصل کی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بخو بی جانے مبارک سے حاصل کی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بخو بی جانے ہیں کہ میں کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔''
ہیں کہ میں کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔''
ہیں کہ میں کتاب اللہ کا ان سے زیادہ عالم ہوں اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔'

والله الذى لا اله غيره ما انزلت سورة من كتاب الله الا انا اعلم اين نزلت ولا انزلت آية من كتاب الله الا انا اعلم فيم انزلت ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل لوكبت اليه (۱) ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تبلغه الابل لوكبت اليه (۱) دور بخدا كرجس كسواكوئي النبيس، كتاب الله كي برسورت كمتعلق مين جانتا بول كدكها ل الري بها الله كا برآيت كمتعلق مجمع مهم كدكس واقعد معلق ميد الريس جانتا كدكتاب الله كا مجمع سي كوئي زياده عالم ما وروبال تك معلق ميد الريس جانتا كدكتاب الله كا مجمع سي كوئي زياده عالم م اوروبال تك اون بيني كي كوشش كرتار،

حضرت عبداللہ بن مسعود سے کا اعتراف حق اورائیے فتوی سے رجوع:
اس علم فضل کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود گواہل علم سے مراجعت میں عار نہ تھا۔ بلاتکلف آپ دوسرے صاحبان علم سے استفادہ کرتے بلکہ اپنی رائے سے رجوع کرنے میں عارمحسوس نہ کرتے ۔ آپ نے رجوع کے بعد مستفتی کو اپنے فتوی کے خلاف مطلع کرنا بھی اپنا فرض سمجھا۔ ان واقعات سے اس امر کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سے اس امر کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سے اس امر کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سے اس امر کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سے اس امر کا ا

ا مالك عن غير واحد ان عبدالله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد الابنة اذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم ان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذاك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربائب فرجع

といいいのののからいい

ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذى افتاه بذلك فأمره ان يفارق امراته. (۱)

"امام مالک نے بہت سے راویوں سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اسے دریافت کیا گیا (اس وقت آپ کوفہ میں تھے) کہ لڑک سے نکاح کر لینے کے بعداس کی ماں سے نکاح کرنا کیما ہے جبکہ لڑک کو ابھی چھوا نہ ہو۔ آپ نے اس معاملہ میں رخصت دی۔ ابن مسعود للہ بین آئے اور اس سلسلہ میں دریافت کیا تو ان کو بتلایا گیا کہ مسئلہ یوں نہیں اور شرط مساس تو رہائب کے نکاح میں ہے۔ ابن مسعود کوفہ آئے اور ایٹ گھرجانے سے پہلے اس شخص کے پاس آئے جس کوفتو کی دیا تھا اور اسے تھم دیا کہ وہ اس عورت سے مفارفت یعنی جدائی اختیار کرلے۔"

٢- روى ان رجلا تو جامسواة ولم يدخل بها ثم راى امها فاعجبته فاستفتى ابن مسعود فامره ان يفارقها ثم يتزوج امها ففعل فولدت له او لادا ثم اتى ابن مسعود المدينة فسأل عمر وفى لفظ فسأل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا لايصلح فكم أل رجع الى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام ففاد قها (٢)

"ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس نے اس سے ہم بستری نہ کی اوراس کی ماں کو دیکھا اور بہند کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا۔ آپ نے کہا اس کو طلاق دے دواوراس کی ماں سے نکاح کرلو۔ اس نے ایسا کیا۔ اس دوسری عورت سے اولا دبھی ہوئی۔ اسنے میں عبداللہ بن مسعود مدینہ آئے۔ حضرت عمر سے عورت سے اولا دبھی ہوئی۔ اسنے میں عبداللہ بن مسعود مدینہ آئے۔ حضرت عمر سے

اورایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب ہے پوچھا۔ انہوں اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب ہے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ جہارے لیے نے کہا یہ جہارہ کی اختیار کرلی۔'' طلال نہیں تو اس نے جدائی اختیار کرلی۔''

سران رجلا من بنى شمخ بن فزارة تزوج امراة ثم رأى امها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأفتاه ان يفارقها ثم يَتَزَوج امها فتزوجها فولدت له او لادار ()

فعود به مور المحمود ا

ابوموسیٰ اشعریؓ کے ہاں آپ کاعلمی مقام

حضرت ابوموی اشعری کواس طرح کااعلان اپنی بابت کرنا پڑااور طے کرلیا کہ جب عضرت ابوموی اشعری کواس طرح کااعلان اپنی بابت کرنا پڑااور طے کرلیا کہ جب کے تم میں بینجرعالم (حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ) موجود ہیں، مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ بخاری میں ہے:

سئل ابو موسى عن ابنة ابن واخت فقال للابنة النصف ولاخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعنى فسال ابن مسعود واخبره بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى بما قضى النبى صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة للشلثين وما بقى فللاخت، فأتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لاتسالوني ما دام هذا الحبر

<sup>(</sup>۱) موطاامام ما لک،۱۹۳۲ء مطبوعه مجتبائی دیلی۔

<sup>(</sup>٢) مظهري مع الحاشيه، ص ٢١ ج٢ \_ احكام القرآن للتها نوى ١١٥ ج٧ \_

<sup>(</sup>۱) الحلى للحافظ ابن حزم ص ١٣٣٢ ، ١٣٣٢ مطبع الا مام شارع مصر-

"الك شخص كى بينى، بوتى اور بهن كے حصول كے متعلق ابوموىٰ اشعریؓ ہے سوال ہوا۔ آپ نے کہا آ دھا حصہ بیٹی کا اور آ دھا پوتی کا۔ سائل سے کہا، ابن مسعود ؓ کے پاس جاؤ، وہ بھی میری متابعت کریں گے۔ابن مسعود سے پوچھا گیا اور ابومویٰ کے جواب سے انہیں مطلع کیا گیا تو آپ نے کہا (اگر میں اس کی تائید کروں) تو اس وفت میں گمراه موا اور ہدایت یا فتہ نہ ہوا۔ میں اس میں وہ فیصلہ دوں گا جورسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے دیا۔ بیٹی کا آ دھا، پوتی کا چھٹا حصہ،اس سے دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے گا اور بقیہ حصہ بہن کا ہوگا۔ہم ابومویٰ کے پاس آئے اور انہیں ابن مسعود کے جواب سے مطلع کیا تو آپ نے کہا جب تک بیا مام تم میں ہیں، مجھ سے سوال نہ

#### امام ابوبكرخصاف كااعلان حق:

ای طرح اینے فتوی کے خلاف اعلان واشتہار کا قصہ بھی بہت معروف ہے۔ ابن نجار کہتے ہیں بعض ائمہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ابوشہل محد بن عمر سے سنا جو پینے بلخ کے حوالے سے بیرواقعہ بیان کرتے ہیں:

جب میں بغداد گیا تو وہاں ایک شخص بل پر کھڑ ہے ہوکر تین دن تک بیمنادی کرتار ہا کہ قاضی احمد بن عمر خصاف سے فلال مسکلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فلال جواب دیا، وہ غلط ہے۔اس مسکے کا جواب میہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس محض پررحم فرمائے جو مستفتی تک یہ بات پہنچاد ہے۔منادی کرنے والے پیخض امام خصاف ہی تھے۔ (۲) چنیں کردند یاراں زندگانی ز کار افتاده بشنو تا بدانی

(۱) بخاری ص ۹۹، ج۲ (۲) مقدمه شرح ادب القاضی ، ص۵۔

الم ابو بكراحد بن عمر خصاف (التوفي الله ه) في السيخ السعمل سے اتنابر المونه پین کیا ہے کہ علماء زماں اگران کی تقلید کریں توجملہ اختلاف وانتشار ختم ہوجائے۔

الم يحيى بن سعيد بالقطان كي عزيمة اورا ظهار ق:

امام يجي بن سعيد ن القطال في الله جذبه كے پيش نظر فرما يا تھا جس كى تفصيل بيہ: قال ابوبكر خلاد قلت ليحيى بن سعيد ن القطان اما تخشى ان يكون هؤ لآء الذين تركت حديثهم خصماء ك عندالله؟ فقال لأن يكون هؤلاء خصماء ي احبُّ اليّ من ان يكون النبي صلى الله

عليه وسلم خصمي، يقول يا يحيى لولا ذببت عن حديثي (١)

"ابوبكرخلادنے اپنے شخ يجي بن سعيد ن القطان سے كہا آپ كواس بات سے در نہیں ہے کہ جن لوگوں کی آپ نے حدیث ترک کی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ كے خلاف مرى مول كے؟ (اس ليے كه آپ نے كى كوم كة كس مُكبِس اور سی کووضاع وغیرہ کہا ہے) تو آپ نے فرمایا کہ بیسب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے خلاف مدعی ہوں، مجھے پیند ہے کہان کی بجائے رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے خلاف مدعی ہوں کہائے کہی تونے (علم کے باوجود) میری حدیث کا دفاع

امام مجدّ والف ثانی شیخ احمد سر مندی کا اعلانِ حق: آپ آپ ایک اہم مکتوب میں مروّجہ مولود کے متعلق تبرہ کرتے ہوئے فرماتے

"اگر بالفرض حضرت قدّس سره اس وقت د نیامیس زنده ہوتے اور میلس واجتماع

(١) كوثر النبي (غيرمطبوع) ص ٦٨ فصل زعم قوم ان الجرح غيبة بحواله دارتطني

ان کی موجودگی میں منعقد ہوتا تو آیا حضرت ایشاں قدّس سرہ اس امرے راضی ہوتے اوراس اجتماع کو پیند فرماتے یا نہ؟ فقیر کا یقین ہے کہ حضرت قدس سرہ ہرگز اس امرکو پیند نہ کرتے بلکہ انکار کرتے ۔ فقیر کا مقصد آپ کو جتلا دینا ہے۔ آپ قبول کریں یا نہ کریں ، کچھ مضا کقہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی مشاجرہ اور لڑائی . جھگڑ ہے گئے گئے ایش ہے۔ '(۱)

ا ہے ہیرومرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کے

فرزندان ارجمندان كوانتاه اور براءت:

''اگر مخدوم زادے اور وہاں کے یارا پنی اسی وضع پر استقامت رکھیں اور اپنی حالت کونہ بدلیں تو ہم فقیروں کوان کی صحبت سے سوائے مایوس کے اور پچھ چارہ نہیں ہے۔''ر۲)

مولود كم معلق حضرت مولا نارشيدا حمر كنگوي

كامولا ناتفانوي كوبار بارانتتاه اوران كارجوع

علیم الامت حضرت تھا نومی عفوان شباب اور علمی دور کے آغاز میں مجالس مولود میں شامل ہوا کرتے تھے اور اپنے اس عمل کوعوام وخواص، اہل اسلام کے فوائد، اصلاح عقائد واعمال اور ان کی حق آگاہی کا ذریعیہ بجھتے اور ساتھ اپنے پیرومر شد حضرت حاجی صاحب ؓ کے قول وفعل کو بطور حجت پیش کرتے جس پر حضرت گنگوہیؓ نے ان کو بار بار عنبیہ کی طویل مراسلت کے بعد بالآخر آپ اپنے اس عمل سے باز آگئے اور حضرت گنگوہیؓ منام ولا اور آقات کیم کیا۔ فرماتے ہیں:

"فيا سيدى لله ان تقبلوا عذرى بخلقكم العظيم ولا تصغوا الى كل هماز لمماز مماع بنميم ولا تخرجونى من الجماعة فانى ارجو ان اكون معكم يوم تأتى الساعة لكن لاتطيق همتى ان انابذ بالمخالفة مع الاعلان عسى ان يكون من الله تعالى بمكان المدين على الترمت على نفسى انكار طريق يخالف السنة والكتاب على رأس المنبر وبطن المحراب ()

"اے میرے سردار! اللہ کے لیے اپنے خلق عظیم کی بدولت میرا عذر قبول فرمائیں اور ہرعیب چیس، طعنہ زن اور چغلی کے عادی کی طرف توجہ نہ فرمائیں اور مجھے اپنی جماعت سے نہ نکالیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت تک آپ کے ساتھ رہوں، لیکن میری ہمت میں یہ یارانہیں تھا کہ اس معاطم میں مخالفت کا اعلان کرتا۔ شاید کہ اللہ کی طرف ہے کسی وقت اس کا فیصلہ ہو ... البتہ میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں کہ میں ایسے طریقے کا برسر منبر ومحراب انکار کروں گا جو کتاب وسنت کے خلاف میں ،

حضرت كنگوى اين جواب الجواب مين فرمات مين:

"اس واسطے کوئی بیعت نہیں ہوا اور ہوتا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس کے صحت وسقم کوئسی شیخ غیر عالم سے پڑتال لیں اور احکام محققہ قرآن وحدیث کواس کے قول سے مطابق کرلیں کہ وہ جس کو غلط فرما ئیں، آپ غلط مان لیں اور جس کو صحیح کہیں، اس کو صحیح کھیں کہ یہ خیال سراسر باطل ہے۔ پس اگر کسی کا شیخ کوئی امر خلاف امر شرع کے فرماوے گاتو اس کا تتاہم کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ خود شیخ کو ہدایت کرنا مرید پر واجب ہوگا، کیونکہ ہر دو کاحق ہر دو پر ہے اور شیوخ معصوم نہیں ہوتے اور جب تک شیخ کسی ہوگا، کیونکہ ہر دو کاحق ہر دو پر ہے اور شیوخ معصوم نہیں ہوتے اور جب تک شیخ کسی

(۱) مكتوبات امام رباني مكتوب تمبر ٢٥ اص ١٥٠ د ١٥١٠ واسلاميات (٢) ايضا

<sup>(</sup>١) تذكرة الرشيدص ١١٥

آپ سے ملاقات کی اور کہا، کچھلوگ جھپ گئے ہیں اور بعض نے حکومت سے معافی ماگ ہے۔ وہ سارے غلط ہیں اور تو اکیلا سے ؟ جیل سے باہر نکلنے کی تدبیر کرو۔ تو آپ نے کہا: یہ عہم اذا جھل الجاهل و کتم العالم فعاذا یتبین الحق؟ (جابل جانتا ہی نہیں اور عالم بات چھپائے تو حق کب ظاہر ہوگا؟)

ولستُ وان قُرِّ بتُ يوماً ببائع خلاقى ولا ديىنى ابتغاء التَحَبُّبِ ويسعت لُّه قسوم كثير تِسجَسارَةً ويسمنعنى من ذاك دينى و منصبى

" دوسی کی دوسی میں، میں اپنشرف مرتبه اور دین کا سودانہیں کرتا اگر چہوہ مجھ کو اپنا مقرب بنالے اور میری تعظیم کرے۔ بہت ہے لوگوں نے اسے اپنی تنجارت بنالیا ہے۔ اور مجھے اس سے میرادین اور شرف مرتبہ مانع ہے۔''

بحد اتعالی ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ، کدورت، ذاتی رنجش محسوں نہیں کرتے البتہ بیطمع ضرور ہے کہ اللہ تعالی ان حضرات کوراو حق پر لائے۔ اہل حق سے وابستہ رکھے اور سواداعظم کا اتباع نصیب فرمائے (و مساذلك عملی الله بعزیز ) میں ثم آمین مقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انسما الاعسمال بالنبیات و انسما لكل امرء ما نوی

محمر عليسى عفى عنه خادم جامعه فتاح العلوم وخطيب جامع توحيدى نوشهره سانسي گوجرانواله ۱۲ ربیج الثانی ۱۳۳۰ هه ۱۸ اراپریل ۲۰۰۹ء مسئلہ کو جو بظاہر خلاف شرع ہو، بدلائل شرعیہ وقطعیہ ذہن نشین نہ کردے، مرید کواس کا قبول کرنا ہرگزروانہیں''(۱)

نیز ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

"پس ایسابدست شیخ موجانا که مامور رومنهی کی کچھ تمیز نه رہے، بیداہل علم کا کام نہیں۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیة النحالق۔ (۲)

كتاب سي متعلق ابل علم سي التماس:

اس جوابی مقالہ میں کسی قتم کی فروگز اشت ہوئی ہوتو مطلع فرمائیں۔ہمیں کسی قتم کا عارمحسوں نہ ہوگا۔ہم ملطی کے اعتراف اور رجوع الی الحق کواپنا فخر سمجھتے ہیں۔

#### ضروری وضاحت:

اس جوائی مقالہ میں کتاب وسنت، صحابہ کرام، ائمہ مجہدین اور اکابر علما، اسلاف امت کے اقوال اور آرائے تحت جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ زیر بحث مسودہ میں دور نبوی اور خلفائے راشدین اگے دور کے مثالی ہونے کا انکار نہ ہوتا، قال فی سبیل اللہ اور مجاہدین کی شرعی حیثیت کو ہدف طعن نہ بنایا جاتا، صحابہ کرام سے لے کرا کا برعلاء تک افر مجھی تقید نہ ہوتا تو ہم بھی اسے موضوع بخن نہ بناتے۔

اپنجی خفا مجھ سے ہیں برگانے بھی ناخوش ہمارے پیش نظر کسی پراپی برتری جتلا نایا تجارتی اور کاروباری مفادنہیں ہے، صرف حق کی طلب اور کتمان حق کا خوف دامن گیر ہے۔ خلق قرآن کے مسئلہ میں امام احمد بن حنبل قید ہو گئے۔ آپ کے چچانے جیل میں (۱) تذکرہ الرشید ص۱۲۲۔ (۲) ایصنا ص۱۲۳۔ بابنمبرا

## خلافت شيخين

\* خلافت سيدنا امير المونيين صديق اكبرًا ورتفصيلات \* خلافت سيدنا امير المونيين عمر فاروق اورتفصيلات

سیدہ فاطمہ کے باغ فدک کے سلسلے میں ناراضکی کا ذکر کرنااور حضرت ابوبكرصديق كي جواب كاذكرنه كرنانا انصافي ہے قولہ: "فاطمہ ناراض ہو گئیں طبعی چیز ہے۔ بیہیں کہ انہیں مال کی حرص تھی۔ وہ پیجھتی تھیں کہ ابو بکڑنے ہمیں وراثت نہیں دی جبکہ وہ ہماراحق ہے تو اس حق کی وجہ ہے وہ ناراض ہو گئیں اور علی کا جو بیفر مانا ہے کہتم لوگوں نے ہمیں شریک نہیں کیا تو یہ بھی حق ہے کہ اس وقت جومشورہ ہوا خلافت کا ، اس میں علی موجود نہیں تھے۔وہ ادھر عسل میں شریک تھے کہ عین اس وقت بیمسکلہ پڑ گیا اور ان کا يقاكه بهائى آخر ماراقرابت كى وجهسے كوئى حق تو موگا۔" <u>الجواب: اس مقام میں حضرت سیدۃ فاطمہ یکی ناراضکی کا ذکر کرنا اور سیدنا ابو بکڑ کے </u> جواب کا ذکرنہ کرنا بہت بڑی نا انصافی ہے۔ احادیث میں ہے کہ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: میں نے آتخضرت مَثَالِقَيْمُ مساب نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا ٥ صدقة ـ " ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائے جاتے۔جوچھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔'' حضرت علی کی بیعت نه کرنے کا ذکر کرنا اور حضرت علی ا كى طرف سے معذرت كاذكر نه كرنا خلاف ديانت ہے سیدناعلی کی طرف سے حضرت ابو بکرا کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی معذرت کا ذکر نہ کرنا اوراس میں سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر کوخلیفہ منتخب كياءاس كاذكرنه كرنااورحواله نه ديناشيعيت نوازي نهيس تواوركيا ي

بخاری شریف میں خلافت کا پس منظر تفصیلاً موجود ہے۔ مختصریہ کہ حضرت عمر خفر ماتے ہیں معاملہ اس قدر نازک تھا کہ اگر مہاجرین اپناا میر مقرر کر لیتے اور انصار اپناا میر منتخب کر لیتے جیسا کہ انہوں نے اس مجلس میں اظہار کیا تھا: منا امیر و منکم امیر ، ہماری طرف سے ایک امیر ہونا چاہیے اور آپ کی طرف سے بھی ایک امیر ہونا چاہے اور اس پر تجرہ کرتے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا ناخواستہ اگر ایسا ہوجا تا تو ان کے درمیان قال کالا متنا ہی سلسلہ شروع ہوجا تا۔

صحابہ کے بیددوبڑے طبقے تھے تو قیامت تک بھی بیسلسلہ بندنہ ہوتا۔امت کے لیے بیہت بڑاالمیہ ہوتا،اس لیے ہم نے جلدی کی تا کہ بیفتنہ سرنہ اٹھائے،اس لیے لوگ کہنے گئے: کانت بیعة ابی بکو فلتة ۔ابو بکر کی بیعت ایک ہنگا می بیعت تھی۔ عمر کے بعد ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ہمارا بھی خلافت میں آئندہ کردار ہوگا۔

حضرت عرص نے آخری جی میں جب عامۃ الناس سے بیافواہ تی تو فر مایالوگوں کو جمع کرو، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی اثناء میں عبدالرحمٰن بنعوف میرے پاس مکہ مرمہ آئے (اوروہ میرے پاس قر آن کریم پڑھتے ہے)۔ بولے کہ میں نے امیرالمؤمنین سے کہا ہے کہ آپ ایی تقریر یہاں نہ کریں کہ یہ عام لوگ ہیں، آپ کی تقریر کامفہوم لوگوں سے پچھاور بیان کریں گے۔ بیاجڈاور بے علم لوگ ہیں، اگر آپ نے خلافت کے بارہ میں ان کے سامنے پچھ بیان کیا تو یہ بچھیں گے کہ خلافت کے انعقاد میں ہماراحق ہے۔ اگر آپ کو تقریر کرنا منظور ہوتو مدینہ میں جا کر بیہ تقریر کریں۔ وہاں اصحاب رائے ہیں اور حل وعقد کے اہل ہیں تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فر ماتے ہیں کہ امیرالمؤمنین منی کے میدان میں اپنی تقریر کرنے سے باز آگئے۔ ان مشکلات میں خلافت کا انعقاد ہوا۔ حضرت علی نے چھ ماہ بعد حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ اپنی طرف سے بیعت میں تا خیر کا ایک عذر بیان فرمار ہے ہیں، ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ اپنی طرف سے بیعت میں تا خیر کا ایک عذر بیان فرمار ہے ہیں،

این اس کوبطور تقابل ذکر کرنا اور بیکهنا کہ بیجی حق ہے، بیکی طرح قرین قیا سنہیں اور پیکہ یہ کہ وہ سل میں شریک تھے، عین اس وقت بیمسکلہ پڑگیا، کی طرح تیجے نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ کیوں کہ تین دن تک مہاجرین وانصار مرد، عورتیں اور بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہ وسلام پڑھتے رہے اور آپ کواس سے پہلے غسل دے دیا گیا تھا۔ طبقات این سعد میں ہے کہ شخین سیدنا ابو بکر شیدنا عرج ہرہ شریف کے دروازے پر بیٹھے تھے، دی این سعد میں ہے کہ شخین سیدنا ابو بکر شیدنا عرج ہرہ شریف کے دروازے پر بیٹھے تھے، دی ور آ دمیوں کا گروہ اندر جا کرصلوٰ ہ وسلام پڑھتا تھا، حتی لہم یبق من المھا جوین والانصار مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے کوئی ایک بھی باقی ندر ہا مگر اس نے آپ پ وانصار مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے کوئی ایک بھی باقی ندر ہا مگر اس نے آپ پ مطاف ہو الو ہو الو میں اور عورتوں اور بچوں میں سے کوئی ایک بھی باقی ندر ہا مگر اس نے آپ پ

#### سیدناصدیق اکبرگی خلافت امت کے لیے عین رحمت تھی، ایسے اختلاف امت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ایسے اختلاف امت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا

قولد: اس امت میں اختلاف نہ ہو، بید عاقبول نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین نہیں فرمائی تعیین فرماتے تو بیہ اختلاف نہ ہوتا کہ میرے بعد ابو بکر ہوگا۔ شیعہ کہتے ہمیں خلافت دے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر گودے گئے ہیں۔ اشارے میں صراحت تو ہے، ی کوئی نہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو متعین تو نہیں کیا۔ بیاللہ کی مشیت پر صبر کیا ہے اللہ پاک نے کہ اختلاف ہوگا۔''

الجواب: اہل علم جانتے ہیں امت میں اختلاف سے مراد بدعات، خرافات، آل وقال (آپس میں) فرقہ بندی ہے جس کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیتشریح فرمائی ہے کہ یہود و نصاری بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ مديث ع:

عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الرشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.()

دو تم پرمیری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء کی سنت پڑمل کرنالازم ہے۔اس پر عمل پیرار ہواوراس کواپنی ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑلو۔''

ای طرح سے بالتعیین و التصویع سیرناصدیق اکبرگی خلافت کا تقررنه کرنے کا باعث بنہیں تھا جومولوی صاحب کوسوجھا بلکہ اللہ تعالی نے خلافت کا وعدہ امت سے کیا تھامت کی ذمہ داری تھی ،خصوصاً اولین امت صحابہ کرام کہ وہ اس وعدہ کواچھی طرح پورا کرتے اور وہی ہوا جواللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء تھا۔ واقعی سیرنا صدیق اکبر خلیفۃ اللہ فی الارض وخلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الامۃ تھے۔

جائے گی اورسب ناری ہوں گے گرایک فرقہ ۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: صاانا علیہ واصحابی ، وہ فرقہ ہوگا

جومیرے صحابہ ؓ کے طریقہ پر ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبرؓ کی خلافت تو امت کے لیے

سراسرر حمت تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عین مراد۔

آل امن الناس برمولائ ما آل کلیم اول سینای ما سایداوکشت ملت را چول ابر ثانی اثنین غار وبدر وقبر

(اتبال)

اس کواختلاف امت میں سرفہرست شار کرناعلم وہم کی تھی ،عقل و دانش کی سمجے روی اور سنگین فتم کی غلطی ہے۔

سیدناصد لق اکبرگی خلافت کاعدم تقرراس بناپرتھا کہ بیامت کی ہے ذمہداری ہے،اس وجہ سے نہیں جومولوی صاحب نے بیان کی ہے قولہ: "اوردوسری بات بھی تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اوراس میں کی ہوتی اور ہونی تھی ، چونکہ اب بید نیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ معصوم کی جگہ پر غیر معصوم آر ہا ہے۔آج تک ایسانہیں ہوا کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم کی جگہ غیر معصوم سے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے،اللہ کے نبی معصوم بین کی گوتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرما کے اپنی جگہ بٹھا دیں، پھراس میں کوئی کی گوتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرما کے اپنی جگہ بٹھا دیں، پھراس میں کوئی کی گوتا ہی آئے تو وہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہوگی۔"

الجواب: سيدنا ابو بكر كى خلافت اوراسى طرح خلفاء ثلاثة سيدنا عمرٌ، سيدنا عثمان غيّ، سيدنا عثمان غيّ، سيدنا على كل معروف سيدنا على كل معروف سيدنا على كل معروف سيدنا على كل معروف

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، بإب الاعتصام، ج ابس ٣٠ طبع مجتبائي د بلي -

ہوگا۔شیعہ کہتے ہیں کہ ہمیں خلافت دے گئے ہیں،ہم کہتے ہیں ابو بکر گودے مے ہیں۔اشارے میں صراحت توہے ہی کوئی جیس۔آپ نے کسی کو متعین تو نہیں کیا۔ بیاللّٰد کی مشیت پر صبر کیا ہے کہ اللّٰدیاک نے کہااختلاف ہوگا۔'' <u>الجواب: پہلے ہم نے سیرنا صدیق اکبڑگی خلافت کے بارے میں تفصیل سے لکھا</u> ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین وانصار نے بالا جماع آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، الاماشاءالله يسيدنا صديق اكبررضي الله عنه كي خلافت ان مسائل ميں ہے نہيں جن ميں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی۔آپ کی خلافت میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے گئے کہ کسی دوسرے ہے ان كالمكان تبين تقا- باقى ر ہاشيعه اور روافض كالختلاف،اس كاكوئى اعتبار نبيس، نه جحت اور دلائل کے اعتبار سے اور نہان کے اختلاف میں کوئی وزن ہے۔مہاجرین وانصار سیدناعلی اورسیدنا عباس کے بیعت کر لینے کے بعدروافض وشیعہ کے اختلاف کی کوئی حيثيت باقى نبين ربتى -اس اختلاف كواختلاف امت نبين كهت بلكه ان كابياختلاف، اختلاف عناداوراختلاف نفاق ہے۔

ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا قد قيل ان الالحه لذو ولدوان الرسول قد كهنا "جهان كى زبان سے الله ورسول بهى نہيں چھوٹے تو ميں كيا ہوں \_ كها گيا ہے كه الله صاحب اولا دہ اوررسول كا بهن بيں ۔" شخ الاسلام ابن تيمية نے لكھا ہے:

ولاريب ان الاجماع المعتبر في الامامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة فانه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد اجماع على امامة فان الامامة امر معين فقد يتخلف الرجل

لهوی لا یعلم کتخلف سعد فانه کان قد استشرف الی ان یکون هو أمیرا من جهة الانصار فلم یحصل لهوی ذلك فبقی فی نفسه بقیة هوی و من توك الشئ لهوی لم یؤثر تو که (۱) نفسه بقیة هوی و من توك الشئ لهوی لم یؤثر تو که (۱) دو در سی کوئی شک نمیں امامت و خلافت میں وہ اجماع جومعتر ہے، اس میں ایک دو اور معمولی جماعت کا تخلف مضر ثابت نہیں ہوسکتا۔ اگر ان کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے تو امامت پر بھی اجماع منعقد نہ ہوتا، کیونکہ امامت ایک امر معین ہے۔ تو کیوبی ایک شخص ہوا پرتی کے باعث تخلف کونکہ ان کو بیطمع تھا وہ انصار کی طرف سے امیر مقرر ہوں۔ جب ان کو اس کا حصول نہ ہوا اس کے نفس میں ہوا پرتی کا بقیدرہ گیا جو شخص ہوا پرتی کے باعث کی تی کوچھوڑ جا تا اس کے نفس میں ہوا پرتی کا بقیدرہ گیا جو شخص ہوا پرتی کے باعث کی ثی کوچھوڑ جا تا اس کے نفس میں ہوا پرتی کا بقیدرہ گیا جو شخص ہوا پرتی کے باعث کی ثی کوچھوڑ جا تا اس کے نفس میں ہوا پرتی کا بقیدرہ گیا جو شخص ہوا پرتی کے باعث کی ثی کوچھوڑ جا تا اس کے نواس کے چھوڑ نے کور جی حاصل نہیں ہوتی۔''

چونکه حسب وعده خدا تعالی کے علم میں اولاً خلافت سیدنا ابو بکر صدیق طے شدہ معالمہ تھا،اس لیے آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے بھی اس مسئلہ کواپنے صحابہ کی مشاورت معالمہ تھا،اس لیے آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے بھی اس مسئلہ کواپنے صحابہ کی مشاورت پر چھوڑ دیا، چنانچہ اس سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں:

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضه: ادعى لى ابابكر اباك و اخاك حتى اكتب كتابا فانى اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا و لا و يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر - (۲)

د مجهة تخضرت سلى الله عليه و كم في كه الله والمؤمنون الا ابا بكر على كالإ و يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر - (۲)

حتى كه مين انبين لكه كردول - مجهاس بات كا وربح كه بعض تمنا كرف والتمنا (۱) منهاج النة مين انبين كه مردول - مجهاس بات كا وربح كه بعض تمنا كرف والتمنا

(٢) رواه سلم \_المشكوة ص ٥٥٥

کریں گے اور ایک فی کہنے والا کہا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی اس کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ "
خلافت کا منکر ہلاک ہوجا تا تو کیا ہوتا ؟ جیسے سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ کے باغی منافقین اور منکرین زکو قبلاک ہوئے
وضی اللہ عنہ کے باغی منافقین اور منکرین زکو قبلاک ہوئے
ولد: "دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ متعین کرتے اور پھرکوئی اس پر انکار کرتا تو
ہیہ ہلاک ہوجا تا۔"

الجواب: بتائي جناب مولوی صاحب! آپ کوالي شخص سے کيا خرخوابی ہے کہ دہ بلاک نہ ہو؟ موسی عليہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے ہارون عليہ السلام کواپنا خليفہ مقرر کيا۔ سامری ملعون نے ان کی بات نہ مانی اور ایک بچھڑ ابنالیا۔ قوم اس کی پوجا کرنے لگی۔ بقول مفسرین ستر ہزار آ دی مرتد ہوگئے۔ جوحشر سامری کا ہوا اور بچھڑ ہوئے پجار يوں کا ہوا، اس پر کس نے افسوس کيا؟ اسی طرح سیدنا ابو بکڑ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کتنے لوگوں نے زکو ہ کی اوائیگی کا افکار کیا۔ سیدنا صدیق اکبڑ نے ان کے خلاف قبال کیا۔ پچھتا کب ہوئے اور پچھ مارے گئے تو اچھا ہوا۔ کسی نے ان پر اظہار افسوس نہیں کیا۔ اور اگر آپ اپنی حیات مبار کہ میں خلیفہ کا اعلان کرتے تو پھر بھی یہی ہونا تھا جس کا۔ کیا۔ اور اگر آپ اپنی حیات مبار کہ میں خلیفہ کا اعلان کرتے تو پھر بھی یہی ہونا تھا جس کا۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ ہوجا تا، وہ ہو جا تا۔ پچھ بھی نہ ہوتا، وہی ہوتا جو آپ کے خلیفہ آپ کو اندیشہ ہونا۔ جو پچھ ہوا، اچھا ہوا۔ ایسابی ہونا جا ہے۔

سیدناصدیق اکبر کے دورخلافت میں کمی اورخطا کا الزام سراسرافتر اہے <u>قولہ:</u> "اوردوسری بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اوراس میں کوئی کمی ہوتی اور ہونی تھی۔"

الجواب: مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے یا سوء اعتقادی سے صحابہ کرام اللہ خصوصاً سیدناصد بین اکبر کے متعلق ایک مفروضہ قائم کرلیا ہے جو کہ ان کے دل کا بہت خصوصاً سیدناصد بین اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اور اس میں کوئی کی ہوتی برداروگ ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے اور اس میں کوئی کی ہوتی اور ہونی تھی۔ یہ ہے باور کرلیا گیا ہے کہ ان سے کی ہوتی اور کی ہوئی ہے؟ ھے اسوا برھانکم ان کنتم طلد قین۔

معصوم کی جگہ حضرت ابوبکر نے بطور خلیفہ رسول اپنے آپ کو

ایسے پیش کیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے

قول: ''چونکہ اب بید دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے لگاہے کہ معصوم کی جگہ غیر
معصوم آرہا ہے۔ آج تک ایسانہیں ہوا کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم ہیٹھے گا توغیر
انسانی تاریخ میں بیا پہلی دفعہ ہورہا ہے کہ معصوم کی جگہ پرغیر معصوم بیٹھے گا توغیر
معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی انتخاب فرماکے
معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف منسوب
اپی جگہ بٹھا دیں، پھر اس میں کمی کوتا ہی آئے تو وہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب

الجواب: ونیا کی تاریخ میں ایسے ہوتا رہا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ھ میں جج کے موقع پراپی طرف سے سیدنا صدیق اکر گوج کا امیر مقرر کیا اور معاسیدناعلی کو اسی جج میں چندا ہم اعلان کرنے کے لیے اپنا نائب مقرر کیا۔ معصوم کی جگہ غیر معصوم کو اتنی بڑی اہم ذمہ داری سونچی گئی۔ کسی نے اس میں ایسے مفروضہ خیالات کا اظہار نہیں کیا اور سب نے آپ کے تائیین پراعتا دکیا اور ان کی اطاعت کی اور سرفر از ہوئے۔ اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ہائے جہا دسر کرنے کے لیے کمانڈ رہیسے اور مفتوحہ ریاستوں میں اینے امراء اور سفراء اور داعی مقرر کیے۔ تاریخ میں بیسلسلہ جاری رہا کہ ریاستوں میں اینے امراء اور سفراء اور داعی مقرر کیے۔ تاریخ میں بیسلسلہ جاری رہا کہ

معصوم کی طرف سے غیر معصومین کو ذمہ داری سونی گئے۔ تاریخ میں بیرکوئی نیا مسکہ نہیں تھا۔ اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، کیوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو کام پہلے انبیاء نے کیا تھا، وہ اس امت کے سپر دکیا گیا ہے۔ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنا اور انو کھا واقعہ قرار دینا سیدنا صدیق اکبڑگی شان میں مولوی صاحب کی فہم نارسایا تذبذب اور تر ددکا نتیجہ ہے۔ (اعاذ نا اللہ منہ)

#### حدیث میں ہے:

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبى خلفه نبى و انه لا نبى بعدى (۱)

"بنواسرائیل کی سیاست کی باگ ڈوران کے انبیاء کے ہاتھ تھی جب ایک نبی دنیا سے چلاجا تا تواس کا قائم مقام دوسرا آجا تا اور میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔" لیعنی دین اور دینوی ذمه داری اس امت کے سپرد ہوگئی، اب بیای اس نظام کو چلائے گی۔ آخر میں ہم مولوی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سے کون کی کی واقع ہوئی؟ آپ سے کون کی کاظہور ہوا؟ اس کی نشاند ہی کریں اور کیا آپ کی خلافت،خلافت موعودہ نہیں تھی؟ آپ خلافت پر متمکن نہیں ہوئے،اس کا سیج نظام قائم نہیں کیا اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے دین اسلام میں تمکنت اور قوت پیدا نہیں کی؟ آپ کے دور میں اللہ تعالی نے خوف کوامن میں نہیں بدلا ،لوگ شرک چھوڑ کر الله وحده لا شريك كى عبادت تبين كرنے لكے تھے؟ الله ورسول كى اطاعت كا دور دوره نہیں تھا؟ مرتدین کی سرکو بی نہیں ہوئی اور مسلمہ کذاب کا قضیہ تم نہیں ہوا؟ آخر کون ی كمى تفى اور بونى تفى (معاذ الله) جس كاظهور بهوا بهواور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدى پرخلافت كى وجه سے آپ كى شان وعظمت ميں اضافے كى بجائے كوئى (١) مشكوة شريف جسس ٢٠٠٠\_

(۱) منهاج السنة ص ٢٠٠٠ ج سمطيع الكبرى الأميريد ببولا ق معرالحميد

حق آیا ہو؟ ای طرح مولوی صاحب نے کہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم بیٹھے گا،غیر معصوم ہیٹھے گا،غیر معصوم ہے ہی اس لیے کہ اس نے خطا کرنی ہے۔خود مولوی صاحب نے تو سیدنا صدیق اکر پرخطا کی فرد جرم عائد کردی۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ صدیق اکر پرخطا کی فرد جرم عائد کردی۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کیا خوب کہا ہے:

وما تجد أحدا يقدح فيهم الا وهو يعظم من هو دونهم ولا تجد أحدا يعظم شيئاً من زلاتهم الا وهو يغضى عما هو أكبر من ذلك من زلات غيرهم وهذا من أعظم الجهل والظلم (۱)

دو تروس ایک کوابیانه پائے گا جو صحابہ هیں عیب جوئی کرتا ہو، الا بید کہ وہ صحابہ کے علاوہ دوسروں کو برد اسمجھتا ہوگا۔ ایسانی جو صحابہ کی چھوٹی لغز شات کو برد ها کر پیش کرتا ہے، الا میدکہ وہ دوسروں کی بردی لغز شات سے چشم پوشی کرتا ہوگا۔ بیر بہت بردی جہالت اور ظلم

یعی جو خص صحابہ کرام میں عیب جوئی کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے
ان پر طعن کرتا ہے، وہ اور اس کی جماعت در اصل بڑی بڑی معصیات اور کبائر میں مبتلا
ہوتی ہے۔اللہ کی سرز مین میں اللہ تعالی کے خلیفہ اور امین، پنج مبر کے جانشین اول، امت
مجربیہ کے لیے ابر رحمت، ملت اسلامیہ کے وارث، خیر الخلائق بعد الا نبیاء کی شان میں
اس قدر ہرزہ سرائی اور غلط تأثر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مولوی صاحب کا سیندان
مبارک ہستیوں کے لیے صاف نہیں، بلکہ ان کے بارے میں سینہ کینہ سے آلودہ ہے۔
جس عنوان سے مولوی صاحب نے سید ناصد بی اکبر شکے بارے میں ریمارکس ویے
ہیں، وہ ایک رافضی کا وطیرہ ہوسکتا ہے۔

رگزیده بندے"۔

اس معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی شیطان کی دسترس سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ انبیاء ہوں یاغیر انبیاء خطا ہر ہے کہ جب بعض نیک بندوں کو بیہ منصب حاصل ہے تو صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے۔خصوصاً سیدنا صدیق اکبڑے کیا کہنے جو خیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں، لیکن مولوی صاحب ہیں جو کسی طرح سیدنا صدیق اکبڑ کا پیچھانہیں چھوڑتے اور ان کو موضوع بخن بنالیا ہے اور ان کا پہلا وار سیدنا صدیق اکبڑ ہیں کہ وہ نہ ان کو معصوم سیجھتے ہیں اور نہ محفوظ ، اس لیے شیعہ کے رد میں ان کے نزدیک ابو بکڑ کی براءت کرنا حد سے جواوز اور غلو ہے۔ نیز کہتے ہیں ہم کسی کے رد میں اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے صاف نظر آر ہا ہے کہ خلافت کے مسئلہ میں مولوی صاحب کا وہی موقف ہے جوشیعہ سے صاف نظر آر ہا ہے کہ خلافت کے مسئلہ میں مولوی صاحب کا وہی موقف ہے جوشیعہ کا ہے۔ کہتے ہیں ''چونکہ یہ ہونے والا تھا ، ان سے بشری خطا ہونی تھی'' ۔ یہ ہے ان ک

شيخ الاسلام ابن تيمية سيدناصديق اكبركى شان ميس رقم طرازين:

ولم تعظم الامة أحدا بعد نبيها كما عظمت الصديق و لا أطاعت احدا كما أطاعته من غير رغبة اعطاهم اياها و لا رهبة أخافهم بها بل الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة بايعوه طوعا مقرين بفضيلته واستحقاقه ثم مع هذا لم نعلم انهم اختلفوا في عهده في مسئلة واحدة في دينهم الا وأزال الاختلاف ببيانه لهم ومراجعتهم امر لا يشركه فيه غيره وكان أقرب اليه في ذلك عمد ثم عثمان ()

"امت محدید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کواتن عظمت اور برزرگی نہیں دی

بخدا! سیدناصدیق اکبڑے نہ کوئی کمی ہوئی اور نہ بھی اس کاظہور ہوا، نہ کسی مسئلہ میں خطا کی، نہ تاریخ کے آئینہ میں کہیں اس کا ذکر ہوا، نیکن ایمان کی کمی کے باعث مولوی صاحب کی نظر وفکر نے خطا کی کہاتن ہوئی ہستی کے خلاف بلا وجہ خطا کا الزام لگادیا۔ صاحب کی نظر وفکر نے خطا کی کہاتن ہوئی ہستی کے خلاف بلا وجہ خطا کا الزام لگادیا۔ نیکونخو اننداہ ل خرد کہنام ہزرگاں ہزشتی ہرد

التدتعالی کے برگزیدہ بندے شیطان کی دسترس سے محفوظ

ہوتے ہیں،خواہ وہ انبیا ہوں یاغیرانبیاء

قوله: "نه تم ان كومعصوم بجهة بين ، نه محفوظ بجهة بين -"

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ -إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٣) قَالَ فَبِعِزَتِك لَأَغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ -إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٣) "شيطان نے كہا: تيرى عزت كالتم، ميں سب كو گراه كروں گا مگران ميں تيرے "شيطان نے كہا: تيرى عزت كالتم، ميں سب كو گراه كروں گا مگران ميں تيرے

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ص ۲۱۲ ج ۱۰ طبع قد يم \_

<sup>(</sup>١) سورة بن اسرائيل ركوع نمبر ١٢ يت نمبر ١٥

<sup>(</sup>٢)النحل آيت نمبر٩٩

<sup>(</sup>٣) ص آيت ٨٨٠٠٨

جتنی صدیق اکبر اور کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی جیسے صدیق اکبر کی ، بغیر کی طمع کے کہ انہوں نے کچھ دیا ہو، بغیر کسی ڈر کے کہ انہوں نے ڈرایا ہو، بلکہ جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی ، انہوں نے بروی خوشی سے آپ کی بیعت کی ، انہوں نے بروی خوشی سے آپ کی بیعت کی ، آپ کی فضیلت اور استحقاق کا اعتراف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کی فضیلت اور استحقاق کا اعتراف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کی خوشی نے کسی ایک دینی مسئلہ میں بھی اختلاف کیا ہواور آپ نے اپنے بیان سے ان کے اختلاف کا از الدنہ کیا ہواور ان کی مراجعت ہواور آپ نے اپنے بیان سے ان کے اختلاف کا از الدنہ کیا ہواور ان کی مراجعت سے اختلاف ختم نہ ہوا ہو۔ اور بیا یک ایسی فضیلت ہے جس میں آپ گاکوئی ٹائی نہیں اور اس سلسلہ میں عمر آپ کے زیادہ قریب تھے ، پھرعثان ہے۔

جو خص علم کلام کی ابجد سے بھی واقف ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء کیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور خواص امت اولیاء صلحاء محفوظ ۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا شاہ اسلمیل شہیر تحریر فرماتے ہیں کہ مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے۔ یہ یادر کھنا چاہے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت فیبی ہے جومعصوم کے تمام اقوال وافعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کوراہ حق کی طرف تھنچ کر لے جاتی ہے اور حق اضلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کوراہ حق کی طرف تھنچ کر لے جاتی ہے اور حق سے دوگردانی کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ یہی حفاظت جب انبیاء سے متعلق ہوتو اس کو عصمت کا اطلاق عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن اوب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن اوب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق اولیاء اللہ برنہیں کرتے۔

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبُّكَ وَكِيْلاً (١)

(۱) سورة بني اسرائيل آيت نمبر ۲۵، منصب امامت مترجم ص ۲۵،۳۶

(٢) ورة الح آيت ٥٢\_

"میرے بندوں پرتوغلبہ نہ پاسکےگا۔ان کے لیے تیراپروردگارکافی ہے۔"
پی معلوم ہوا کہ حفاظت غیبیہ کا تعلق کمال عبودیت کا ثمرہ ہے،خواہ انبیاء میں پایا جائے خواہ ان کے پیرووں میں،جیسا کہارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ اللهُ الله

" بهم نے جھے سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر جس وقت اس نے تمنا کی ، شیطان نے ان کی تمنا کی ، شیطان نے ان کی تمنا وک میں وسوسہ ڈالا۔ پھر اللہ تعالی شیطان کی القاشدہ باتوں کو مٹا دیتا اورا بی آیتوں کو محکم کرتا ہے۔''

سیدناصد این اکبرگی ذات بابرکات پرشیعوں کے مطاعن کا جواب نہ دینا مداہنت ہے، جواب دینا غلوبیں قولہ: "نیکھی میں تہہیں بار بارکہتا ہوں یے غلوہے شیعوں کی ردمیں صدیے تجاوز کرنا۔"

الجواب: الل سنت ہمیشہ شیعوں کے رد میں سیدنا صدیق اکبر گا دفاع کرتے چلے آئے ہیں۔ سیدناصدیق اکبر گی خلافت کا مسئلہ توسب سے برا اسئلہ ہے۔ مسئلہ خلافت میں الل سنت نے تمام پہلوؤں پر سیدناصدیق اکبر گی طرف سے دفاع کیا ہے۔ آخر شیعوں اور دوافض کی طرف سے کھلے بندوں سیدناصدیق اکبر پر ہرزہ سرائی کی جائے تو شیعوں اور دوافض کی طرف سے کھلے بندوں سیدناصدیق اکبر پر ہرزہ سرائی کی جائے تو ہماری طرف سے اس کا صحیح جواب بھی نہ آئے جس کومولوی صاحب غلو کہتے ہیں تو یہ مداہنت اور کتمان حق نہیں تو اور کیا ہے؟

مولوی ہے چارا تو خودشیعوں کی طرح اس مرض میں مبتلا ہے۔ وہ کسی طرح سیدنا صدیق اکبر گومعاف کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ بار بارایک ہی رٹ لگار کھی ہے کہ کسی طرح سامعین کو باور کرائیں کہ سیدناصدیق اکبر سے کمی ہوئی ،خطا ہوئی ،وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ۔ بروے لوگوں کے حق میں یہی گتاخی اور سب ہوتا ہے۔ جو شخص شیخین صحابہ سے خت میں اتنی بروی جہارت سے کام لیتا ہے ، وہ ان حضرات کی طرف سے دفاع کوغلونہیں کے گاتو اور کہا کہ گا؟

ان کا یہ کہنا کہ خلافت کی تعیین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہوتی تو آپ پر حرف آتا، کیا سید ناصد بی اکبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سب سے بڑے صحابی نہیں ہیں؟ آپ کے نائب اور جانشین نہیں؟ کیا اس صورت میں آپ پر طعن اور حرف گیری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور کیا میں آپ پر طعن اور حرف گیری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور کیا روافض نے آپ پر تبر آ اوغیرہ کرنے میں کی کی ہے؟ ان کو بھی اس نسبت اور تعلق کا احساس ہوا کہ مہاجرین اور انصار نے بالا تفاق آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہد نے بالآخر آپ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین مانا۔ آپ وعدہ استخلاف کے اولین مصداق ہیں۔ کیا اس صورت میں طعن و شنیع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عود نہیں کرتا؟ بھی مخالفین نے اس تعلق اور نسبت کا لحاظ کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرتے ہوئے ابو بکر گلومعاف کیا جو تعیین خلافت کی صورت میں کرتے؟ می مخض خام خیالی ہے۔

ہم نے ویکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں آ دم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا۔ ملائکہ نے ان کی خلافت پر اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے بعد ملائکہ نے اپنی بات سے رجوع کرلیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور مارا گیا تو جب خود اللہ

تعالی کی طرف سے خلافت کی تعیین کے بعد فرشتے معترض ہوئے اور معذرت کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا اور اپنے انکار پر اصرار کرتے ہوئے شیطان راندہ درگاہ ہوا، ایسے ہی جولوگ سید ناصدین اکبرگی خلافت پر معترض ہوتے اور پھر رجوع نہ کرتے تو مارے جاتے اور ابلیس کی طرح جواپنے انکار پر مصر ہوتا تو راندہ بارگاہ اللی ہوتا۔ اہل سعادت کو سعادت نصیب ہوتی اور اہل شقاوت کو بدیختی اور محرومی۔ وہی پچھ ہوتا جو ہوا۔ معلوم نہیں مولوی صاحب کو کیا خطرہ در پیش ہاوروہ کن کا شخفظ چاہتے ہیں کہ بیلوگ سید ناصدین اکبرگی بیعت نہ کر کے محفوظ رہے اور ان پر افناد نہ آئی۔ شاید کہ اس سے وہ شیعوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں جنہوں نے آج تک سید ناصدین اکبرگی خلافت کو تسلیم کرنے کے دینا چاہتے ہیں جنہوں نے آج تک سید ناصدین اکبرگی خلافت کو تسلیم کرنے کے دینا چاہتے ہیں جنہوں نے آج تک سید ناصدین اکبرگی خلافت کو تسلیم کرنے کے بیا گائی ذات بابر کات پر طعن کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنار کھا ہے۔ دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اعاد نا اللہ منہ ۔ ل

فالد بن سعید بن عاص آپ کی خلافت کا اقر ارکرنے والوں میں سے خصے، البت رسول الد سلی الدعلیہ وسلم کے بعد اپنی عملداری سے انکار کردیا قولہ: ''اب سعد بن عبادہ نہیں مانے ، آخر تک نہیں مانے ۔ فالد بن سعید بن عاص نہیں مانے ، علی نہیں مانے ۔ بعد میں حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد بیعت فرمائی ۔ فالد بن سعید نے بھی چار پانچ مہینے لگا دیے تھے، پھر جاکے بیعت فرمائی ۔ فالد بن سعید نے بھی چار پانچ مہینے لگا دیے تھے، پھر جاکے بیعت فرمائی ۔ ''

الجواب: حافظ ابن جر كهي بي:

و ذكر سيف في الفتوح عن سهيل بن يوسف عن القاسم بن محمد ان ابا بكر أمره على مشارق الشام في الردة ـ (٢)

<sup>(</sup>۱) مزيدتفصيل صفحة ٣٣٨ (٢) الاصابيص ٢٠٠١

"سیف نے فتوح میں مہیل بن یوسف سے بروایت قاسم بن محمد ذکر کیا ہے کہ ابو برا اسیف نے خالد بن سعید بن العاصی کوشام کے مشرقی علاقوں پر رِدّت کے فتنہ میں امیر بنا کر بھیجا۔"

#### علامهابن عبدالبر تحريفرماتي بين:

و قال خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد أخبرنى أبى ان اعمامه خالدا وأبان وعمروا ابنى سعيد بن العاصى رجعوا عن عمالتهم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر ما لكم رجعتم عن عمالتكم؟ ما احد احق بالعمل من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا الى أعمالكم فقالوا نحن بنو أبى احيصة لا نعمل لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا عموا الى الشام فقتلوا جميعا ()

"فالد بن سعید بن عمر و بن سعید نے کہا ہے کہ میر ہے باپ نے خبر دی کہ اس کے چھا فالد ، اُبان ، عمر و تینوں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اپنی عملداری ہے واپس آئے تو ابو بکڑ نے کہا تم اپنی عملداری سے کیوں واپس آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمال میں سے کوئی اور عملداری کا زیادہ حق نہیں رکھتا ہم اپنی عملداری پر واپس چلے جا و تو انہوں نے کہا ہم ابواحیصہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے عملداری کرنانہیں چا ہتے ۔ اس کے بعد وہ شام چلے اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے عملداری کرنانہیں چا ہتے ۔ اس کے بعد وہ شام چلے گئے ، و ہیں سب کے سب قتل کیے گئے ۔ "

اصابہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر گوا پنے خلافت کے دور میں ردّت کا مقابلہ پیش آیا اور بیا اوائل میں تھا۔ اس میں خالد بن سعید بن عاصی کو مشارق (۱)الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ص ۱۰ جابر حاشیہ الاصابہ

شام میں امیر بنا کر بھیجا۔ اور استیعاب کی عبارت میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے فور اُبعدا پی عملداری سے واپس آئے۔ سیدنا صدیق اکبر ؓ نے کہائم اپنی
عملداری پرواپس چلے جاؤہتم سے زیادہ اس امر کا کوئی استحقاق نہیں رکھتا کیوں کہ تم نبی
حریم سلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہو، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ پھر شام چلے گئے اور
وہیں کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان فہ کورہ بالا دونوں روایتوں میں خالد بن سعید بن
وہیں کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان فہ کورہ بالا دونوں روایتوں میں خالد بن سعید بن
عاصی کا سیدنا صدیق آکبر ؓ کی خلافت کے تحت اور ان کے تھم کے تابع ہونا ثابت ہوتا
ہے۔ اس کا تو اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ چار پانچ ماہ تک آپ کی بیعت نہیں گی۔
شخ الاسلام ابن تیمیہ نے تحریفر مایا ہے:

وأما الذين عدهم هذا الرافضى أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق من أكابر الصحابة فذلك كذب عليهم الاعلى سعد بن عبادة فان مبايعة هؤ لآء لأبى بكرٌ وعمرٌ أشهرمن ان تنكر وهذا مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمنقولات وسائر أصناف اهل العلم خلفا عن سلف وأسامة بن زيدٌ ما خرج فى السرية حتى بايعه ولهذا يقول له يا خليفة رسول الله وكذلك جميع من ذكره بايعه لكن خالد بن سعيدٌ كان نائبا للنبى صلى الله عليه وسلم فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم قال لا أكون نائبا لغيره فترك الولاية والا فهو من المقرين بخلافة الصديق وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته الا سعد بن عبادة وأما علىٌ وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس لم يمت أحد منهم الا وهو مبايع

<sup>(</sup>١) منهاج النة ص ٢٣٠ ج ٢٨ مطبع الكبرى الأميرية ببولاق مصرالحمتيه

"بلین وہ کبار صحابہ جن کو اس رافضی نے ان لوگوں میں شار کیا جنہوں نے سیدنا صدیق اکبرگی بیعت سے تخلف کیا، بیان پر بہتان ہے سوائے حضرت سعد بن عبادة کے۔ان کےعلاوہ باقی لوگوں کاحضرت ابو بکر وعمر کی بیعت کرنا بہت مشہور ہے،اس پر محدثین ، اہل سیر ، اصحاب منقولات اور اہل علم کی تمام اقسام سلف سے خلف تک سب كا تفاق ہے۔حضرت اسامہ بن زید نے پہلے بیعت كى ، پھركسى جنگ كے ليے نكلے۔ يهى وجه ہے كه حضرت ابو بكر كووه يا خليفه رسول الله كهه كر بكارتے تھے۔اى طرح سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی ،اور خالد بن سعید آپ کے نائب تھے۔آپ کی وفات کے بعدانہوں نے کہامیں کسی غیر کا نائب نہیں بنیا تو اپناعہدہ چھوڑ دیا،ورنہوہ تو سیرنا صدیق اکبڑی خلافت کا اقرار کرنے والوں میں تھے۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ آپ کی بیعت سے سوائے سعد بن عبادہ کے کسی نے تخلف نہیں کیا۔ رے حضرت علی و بنو ہاشم تو سب نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔اس پراتفاق ہے کہ ان میں سے کسی پرموت نہیں آئی مگر وہ حضرت ابو بکڑے ہاتھ پر بیعت کر چکا

### سیدناصد بق اکبرگی خلافت پرمہاجرین اور انصار کے اجماع کے بعد کسی کا خلاف جمت نہیں

قولم: "ایک خارجی عبدالملک بن مروان کے سامنے لایا گیا تواس نے کوسا کہ کیوں ہروفت تم جھڑتے رہتے ہو؟ تواس نے بیسوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیوں نہیں کیا؟ عبدالملک چپ ہوگیا۔خارجی نے کہا اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیوں نہیں کیا؟ عبدالملک چپ ہوگیا۔خارجی نے کہا اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس امت میں اختلاف رہنا تھا تو اللہ کی مشیت کے سپر د کردیا۔ بیجواب مجھے بڑا اچھالگا۔"

الجواب: مولوی صاحب کوایک خارجی کا جواب تو اچھالگاجنہوں نے سیدناعلی کرم الله وجهے بغاوت كى اوران كےخلاف خروج كيا اوران سے جنگ كى يہاں تك كه ان ی تلفیر کے قائل ہوئے ، لیکن میسید ناعلی کرم اللہ وجہہ کا کمال ہے کہ آپ نے ان کی تلفيركو جهالت پرمحمول كركےان كو باغي سمجھااوران كےمفتوحهاموال اوراولا دكوكا فروں ہے اموال کی طرح مال غنیمت نہیں سمجھا بلکہ تائب ہو کرواپس آنے والوں اور رجوع كرنے والوں كو جنگ ميں چھينا ہوا مال ومتاع واپس كرديا۔حضرت حسن بصريٌ فرماتے ہیں کہ دیگر خلفاء راشدین کی اپنی اپنی خصوصیات کی طرح سید ناعلیؓ کی بیخاص صفت ہے جوآپ کے حوصلہ، برد باری اور آپ کے تقوی پردال ہے۔ اگر خارجیوں کے ساتھ آپ كاس طرح كاسلوك نه جوتاتو آئنده بميشه بميشه باغيول كے ساتھ كافروں ساسلوك كيا جاتا، لیکن انہوں نے مقابل اور مخالفین سے ایسا سلوک روا رکھا جوآپ ہی کی شایانِ شان ہے۔لیکن سوال میہ ہے کہ مولوی صاحب کے ہمنوا خارجی کا جواب جحت ہے یا سيدنا صديق اكبركي خلافت پرمهاجرين وانصار صحابة كا اجماع جحت تامه اور واجب السليم ہے جے مولوي صاحب بلا وج مختلف فيہ ثابت كرنے كى كوشش كررہے ہيں؟ زقهم نارساست كهآ نجائمي رسد

خلافت کے تعین اور غیر تعین میں مولوی صاحب کا خلط مبحث قولہ: "اس میں سوچ بچار کرتے رہے بیات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے بی کا تعین کردینا، پھر اس پہ کوئی اعتراض ہوتا یا اس میں کوئی کی بیشی آتی تو اعتراض کوئی بھی نہ کرتا، وہ کمی منسوب ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو انبیاء کو پاک رکھنا ہوتا ہے، کوئی غبار ان پہیں آئے گانہ ان کی زندگ میں، نہ ان کی موت پر نہ ان کی موت کے بعد۔ "

الجواب: مولوی صاحب کہتے ہیں کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آرہا ہے،اس لیےاس نے خطاکرنی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر گوخلیفہ مقرر کرتے، تب بھی ان سے خطاکا ظہور ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ خلیفہ اور غیر متعین کردہ خلیفہ اور غیر متعین کردہ خلیفہ میں کیا فرق باقی رہا؟ جب اس نے ہر صورت خطاکرنی تھی تو آپ کی تعیین کو کیا ترجیح حاصل ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے سیدنا صدیق اکبر تی خلافت میں بیطعن کیا ہے کہ سعد بن عبادۃ نہیں مانے، آخر تک نہیں مانے، خالد بن سعید بن العاصی نہیں مانے، حضرت علی نہیں مانے، بعد میں بیعت فرمائی تو تعیین کے بعد میں بیعت فرمائی تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے بعد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد میں اللہ کے نہیں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد میں اللہ کے نہیں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد میں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعیین کے احد میں اللہ کے نہیں اللہ علیہ وسلم نے کہ دیا تو تعین کے احد میں اللہ علیہ وسلم کیا تو تعین کے احد میں اللہ علیہ وسلم کو تعین کو تو تعین کے تعین کی میں کیا تو تعین کے تعین کی میں کیا تھی کی کہ دیا تو تعین کے تعین کے تعین کی کی کو تعین کی میں کیا تھی کی کی کو تعین کی کی کو تعین کی کی کی کی کی کو تعین کی کی کو تعین کی کی کو تعین کی کو تعین کی کو تعین کی کی کو تعین کی کو

تو پھرکون انکارکرتا؟
مذکورہ بالاعبارت میں مولوی صاحب نے تعیین کی ترجیح کوشلیم کرلیا ہے اور کہا ہے کہ سارے ہی مان جاتے تو اب حضرت ابو بکر میں کون ی کی بیشی بطور انسان باقی رہتی؟ یہ ہے مولوی صاحب کی لا حاصل بحث جس کی وہ بار بار رٹ لگار ہے ہیں اور اپنی قسماقتم کی لفاظی کا مظاہرہ کرر ہے ہیں۔

بحثیں فضول تھیں کھلا حال ویر میں

افسوس عمر کٹ گئی لفظوں کے پھیر میں

افسوس عمر کٹ گئی لفظوں کے پھیر میں

اگراختلاف ہی کسی برزرگ کی نمی بیشی کا باعث ہوتا تو انبیاء کی ذوات بھی اس سے محفوظ نہیں

اگر کسی بزرگ سے اختلاف ہی اس بزرگ کی کمی بیشی کا سبب ہوتا ہے تو سیدنا ہارون علیہ السلام سے کون کی کمی بیشی ہوئی کہ موسی علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بقول مفسرین ستر ہزار آ دی مرتد ہوگئے اور اگر نبی کے غیر معصوم خلیفہ مقرر کرنے میں کمی

بیٹی ہوتی تو حضرت شموئیل علیہ السلام کے مقرر کردہ بادشاہ اور خلیفہ میں کون کی کمی واقع ہوئی کہ اسی ہزار فوج میں سے بدر کی تعداد کے مطابق تین سوتیرہ افراد میدان میں باقی رہے اور باقی کہنے گئے:

لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ (١)

"جسین آج کے روز جالوت اوراس کے لشکر کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں۔"

بدلوگ میدان میں نہآئے۔ کیا سیدنا ضدیق اکبر ایسے ہیں کہ اگر سید الانبیاء جناب محمد رسول الله سلى الله عليه وسلم أنهيس مقرر كردية توان يصضر ورخطا كاظهور موتا؟ (معاذ الله) مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شیعوں کی رد میں غلوسے کام لے کر حضرت ابو برکی صفائی کیوں پیش کریں۔ میں بوچھتا ہوں بیتوشیعوں کے ردمیں مولوی صاحب نے غلو سے کام نہیں لیا بلکہ اعتدال اختیار کیا ہے، بصورت دیگر اگرشیعوں کے ردمیں غلو اختیار کرتے اور اعتدال جھوڑ دیتے تو آخر سیدنا صدیق اکبڑ کی ذات با برکات پر شیعوں کے کون سے الزامات سیجے ہیں جن سے وہ ان کی برأت پیش کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کوتمام عیوب اور برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کہنا بیہ ہے کہ مولوی صاحب نے کون سی حد باقی رکھی ہے کہ اس نے اس میں سیدنا صدیق اکبڑکا دفاع کیا ہو بلکہ وہ خوداس بات پرمصر ہیں اور یہی ان کا نظریہ ہے کہ حضرت ابو بکڑے ہے جو کمی بیشی ہونی تھی بطور انسان کے، وہ ہوکررہی۔طرح طرح کے عنوان اور مختلف پیرائے سے سیدنا صدیق اکبرگی ذات اوران کی خلافت کوموضوع بنا کربے جانشانہ بنایا ہے۔ بیان اکابر كى ذات بابركات برسب وشتم نهين تواوركيا ہے؟ سب وشتم صرف پنجابى گالى بيس موتى ، بلکہ بروں کے حق میں ان کی کسرشان اور بے ادبی کوسب وستم کہا جاتا ہے۔ شیعہ بھی تو يمى كہتے ہيں كمصلى برابو بكر فقابض ہو گئے،خلافت چھين لى اور باغ فدك غصب كيا (١) سورة البقرة آيت نمبر٢٣٩

وغیر ذلک۔اسی طرح مولوی صاحب کوسیدناصدیق اکبڑی خلافت میں کمی بیشی نظر آئی ہے اور بقول ان کے اس سلسلہ میں ان سے خطا ہوئی کیوں کہ وہ نہ محفوظ تھے اور نہ معصوم ۔مولوی صاحب کے طعن میں کیا کمی باقی رہ گئی ہے اور اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟

کی جھ عرصہ تو قف کے بعد آخر حصرت علیؓ نے سیدنا صدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت کرلی تو مسلمان حصرت علیؓ کے زیادہ قریب ہو گئے کہ وہن کی طرف لوٹ آئے

قولد: "حضرت علی نے کہا کہ میں گلہ آیا ہے کہ میں شریک تو کرناتھا۔اور بات تو ٹھیک تھی کہ سب سے زیادہ قرابت دارتو یہی تھے اور وہ بھی ٹھیک تھے کہ وہاں کون ساکوئی منصوبے کے تحت گئے تھے۔ وہاں ہنگامہ ایسا کھڑا ہوگیا تھا کہا گر ہنگامی طور پراس کا سد باب نہ کیا جاتا تو پہتہ ہیں کیا ہوجا تا۔ پہلے دن ہی امت دوکلڑوں میں تقسیم ہوجاتی تو سب کا احترام رکھو۔"

الجواب: مولوی صاحب نے سیدنا صدیق اکبڑی خلافت کومختلف فیہ ثابت کرکے گول کر دیا ہے کہ یہ بھی سچے تھے اور وہ بھی سچے تھے اور حقیقت حال پر پر دہ ڈالنے کی کوشش کی اور بہیں بتایا کہ سیدناعلیؓ نے رجوع کرلیا۔اس میں ان کی اور طبقہ بنوہاشم کی فضیلت اور سرفرازی تھی۔

شيخ الاسلام علامه ابن تيمية صحيحين كحوالے سے لكھتے ہيں:

وكان لعلى وجه من الناس حياة فاطمة فلما ماتت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته و لم يكن بايع

تلك الاشهر فأرسل الى أبي بكر أن أتنا ..... فدخل عليهم ابوبكر فتشهد على ثم قال انا قد عرفنا فضيلتك يا ابا بكر وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك استبددت بالأمر علينا وكنا نرى ان لنا فيه حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم ابا بكر حتى فاضت عينا ابي بكر فلما تكلم ابوبكر قال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتي واما الذي شجر بينى وبينكم من هذه الامور فاني لم آل فيها عن الحق ولم اترك امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته فقال على لابى بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى ابوبكر الظهر رقي على المنبر وتشهد وذكر شان على وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به ثم استغفر وتشهد على فعظم حق ابي بكر وانه لم يحمله على الذي صنع نفاسته على ابي بكر ولا انكار للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى ان لنا في الامر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت وكان المسلمون الى على قريبا حين راجع الامر

"حضرت فاطمی حیات میں حضرت علیٰ کی لوگوں کے ہاں ایک خاص وجا ہت تھی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت علیٰ نے لوگوں کے چہروں میں اجنبیت محسوس کی تو آپ کو حضرت ابو بکر گئی مبابعت اور مصالحت کا احساس ہوا جب کہ اس سے پہلے استے

<sup>(</sup>۱) منباج السنة ص ۲۳۱ج۸، بخاری ص ۲۰۹ج۲

نے محسوں کیا۔ آپ کے اس بیان سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے

كرآب نے سي فيمله كيا۔ اس وقت مسلمان حضرت على كرتريب ہو گئے اس ليے كه

وه حق كى طرف لوث آئے۔ " (مزيد تفصيل صفحه ٢٣٧)

ماہ گزر چکے تھے اور بیعت نہیں کی تھی تو آپ نے حضرت ابو براو و پیغام بھیجا کہ آپ جارے پاس تشریف لائیں۔....حضرت ابو بکراتشریف لے گئے تو حضرت علی نے تقرر فرمائی اور حمد وصلوٰ ق کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے جوآپ کوفضیلت دی ،ہم نے اسے بخوبی پہچان لیا۔اللہ تعالی نے جوآپ کو خیرعطا کی ہے، ہمیں اس پر حسد نہیں ہے لیکن آپ جاری مشاورت کے بغیر ہی حاکم بن گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قرابت کے باعث ہم سیجھتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں حق ہے۔حضرت علی حضرت ابو براسے باتیں کرتے رہے بہاں تک کہ فضرت ابو برکی آنکھوں میں بےساختہ آنسو آ گئے۔جب حضرت ابو بکڑنے کلام کیا تو کہائٹم ہاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جو ہمارے اور آپ کے درمیان مناقشہ پیدا ہوا تو میں نے اس میں حق ہے کوتا ہی نہیں کی۔ میں نے ایسا کوئی امر ترک نہیں کیا جسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔تو حضرت علیؓ نے کہا کہ آپ کے پاس بیعت کے لیےظہر کے وقت كا وعده ہے۔ پس جب حضرت ابو بكر انے ظہر كى نماز پڑھائى تو منبر پر آئے، خطبہ دیا، حضرت علیٰ کی شان بیان کی اور ان کے پیچھے رہ جانے اور ان کے عذر کا تذكره كيا۔ پھرحضرت علیٰ نے استغفار كيا اورتشہد پڑھا اور حضرت ابو بکڑے حق كى عظمت بیان کی جس فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے ان کونوازا ہے، اور کہا کہ واللہ اتنے عرصے میں ابو بکڑی بیعت نہ کرنے کا باعث حسد اور انکار نہ تھا، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی اس امارت میں حصہ ہے۔ وہ ہماری مشاورت کے بغیر حاکم بن سکتے جسے ہم

عاجی عبدالو ہاب صاحب کوحضرت سیدنا صدیق اکبر طاجی عبدالو ہاب صاحب کوحضرت سیدنا صدیق اکبر طاحت کی شہید قرار دینا غلوا ورشرم ناک ہے

الجواب: ذراغورفر مائے اس پوری تحریب کہ کبار صحابہ گانام اس طرح کیا گیا ہے جسے کوئی بیعام لوگ ہیں (ابو بھر مرہ الا ہمرہ کی نیز یہ تشبید کا بہت بھدا تصور ہے۔ اپنے آدی کو بڑھانا اور علماء کرام کی تو ہیں اور ان کی عظمت کو ایک ان پڑھ، خود رائے شخص کی خاک پاسے پست قرار وینا گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ اس کو سیدنا صدیق اکبر کی شبید اور مثیل کہنا بہت شرمناک حرکت ہے۔ اہل علم اور علم نے کرام کے لیے تو بہت بڑا فضل ہے کہ روایات حدیث اور علم شریعت کی بدولت انہیں حضرت الوہر ہر ہے سے تشبیہ حاصل ہو، لیکن وہ کون سی علل اور وجوہ ہیں جن کے باعث حاجی عبدالوہا ہے کوحضرت ابو ہر ہر ہے سے بڑھ کر حضرت ابو بھر گا سے تشبیہ حاصل ہو، کیکن وہ کون سی علل اور وجوہ ہیں جن کے باعث حاجی عبدالوہا ہے کوحضرت ابو ہر ہر ہے سے بڑھ کر حضرت ابو بھر گا سان حاصل ہوئی ہے؟ نیز اس تحریت سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ جب آج کے حضرت مولا نا اور علا مے بقول اس کے حضرت ابو ہر ہر ہ گا ہے مقام ومنزلت تک پہنچے ہیں اور حاجی صاحب کو سیدنا صدیق

ا كبرهامقام ومرتبه حاصل ہے تو حاجی صاحب حضرت ابو ہریرہ سے افضل کھہرے۔جم شخص كى لب كشائی سے سيدالطا كفه، شخ الصحابہ، خير الخلائق بعد الانبياء نہيں نیج سکے تو اہل علم كس قطار ميں ہیں!

گھائل تری نظر سے بنوع دگر ہر ایک زخمی کچھ ایک بندہ ، درگاہ ہی نہیں

سیدناصدیق اکبر مخقیہ اور مجہ تر تھے۔ انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کائساری زندگی مطالعہ کیا۔ آپ شیخ الصحابہ تھے۔ علم وعمل میں کسی صحابی کو آپ پر برتری کا دعوی نہیں ، لیکن مولوی صاحب نے تقابل میں ان تمام باتوں سے اغماض کر سے کثر ت روایات کو علم کا معیار قرار دیا ہے۔

ہمارے شیخ اور استاذ مولانا محد سر فراز خان صفدر مد ظلہ العالی، بڑے بڑے علماء نے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کے علمی اور عملی مرتبت کو تسلیم کیا۔ محدث کبیر، مولانا شم الحق افغائی اور امام خطابت مولانا سیدعطاء المنعم شاہ فر مایا کرتے تھے کہ علماء کی پوری اکیڈی وہ کام نہ کرسکی جوعلماء دیو بند کے اس ایک فرزندار جمند نے کیا۔ بایں ہمہ مولوی صاحب محتے ہیں:

"مولاناسرفرازخان صاحب ہمارے سرکے تاج ہیں، کیکن انہوں نے ساری زندگی منفی پہلو پر لکھتے لکھتے قلم میں شدت آجاتی ہے۔ ان کی جو کتب بین، ان میں بر یلویت کا رو، رافضیت کا رو، غیر مقلدیت کا رو، رو، رو، رو۔ ساری زندگی رومیں گزری ہے تو جو آدمی روکرتا رہتا ہے، اس کی بات میں شدت آجاتی ہے۔ (لہذاان کی ہر بات مانناضروری نہیں)"

یہ ہیں مولانا سرفراز خان صاحب پران کے ریمارکس اور جاجی عبدالوہاب کے بارے میں ان کا پیغلوکہ آئ کل کے مولانا اور علامے اس کے قدِ موں کی خاک بھی نہیں ہیں۔

قال الله تعالى: قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ عَايت اتّى نه برُها پاک دامال کی حکایت دامن کو ذرا دکیج ذرا بند قبا دکیج

علاء کرام کے لیے کھی فکر ہیے

یاوگ علاء کرام کو میہ کہہ کراغواء کرتے ہیں کہ میہ جوکام ہم کررہے ہیں، میہ دراصل علاء
کا کام ہے۔ علاء آگے آئیں اور اس جماعت کی قیادت کریں۔ دراصل میران کی جعل
سازی اور فریب ہے۔ ان کے ہاں علاء کا کوئی مقام نہیں۔ میعلاء کرام کو حقیر سجھتے ہیں۔
ان کو اپنا تا بع اور دوسری جنس شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی الیمی تربیت کہ میہ
ہارے سانچے میں ڈھل جا کیں، بہت مشکل ہے۔ افسوس تو ان تو جوان فضلاء پرہے جو
دی بارہ سال کے طویل عرصہ میں حصول علم کے بعد اپنے اساتذہ کی محنت اور ان کی
متاع عزیز نبوی وراشت اور ان کی تربیت میں حاصل کردہ فضل وادب کو پس پشت ڈ ال
کرای طبقہ کی در یوزہ گری کرتے ہیں اور ان کی لن تر انی میں آکر تھوڑے عرصہ میں اپنا
سب پچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون

ان کوچاہیے کہان کی باتوں میں نہ آئیں۔اپنے خزینه کم کی حفاظت اور وراثت نبوی کاپاس کریں۔اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اسلاف امت کا طرز زندگ اپنائیں۔اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اقتد ااور اپنی خداداد بصیرت اور فہم وفراست کے لیائیں۔اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اقتد ااور اپنی خداداد بصیرت اور فہم وفراست کے تحت جہاد وقال فی سبیل اللہ، دینی، سیاسی،علمی اور ہرفتم کی انسانی خدمات سر انجام دیں۔مالٹدالموفق

ل الله تعالى : وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللهُ تعالى : وَاللَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعَالِقَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَالِقَ اللَّهُ لَمُعَالِقَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَ اللَّهُ لَمُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ لَمُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ لَمُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ لَمُعُولِ اللَّهُ لَمُعُلِقًا لَهُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللّهُ لَمُعُلّمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُعُلّمُ اللّهُ اللّهُ لَمُعُلّمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُعُلمُ اللّهُ لَمُعُلمُ اللّهُ اللّهُ لَمُعُلمُ اللّهُ لَلّهُ لَمُعُلم

''جولوگ ہماری راہ میں جدو جہد کرتے ہیں، ہم ان کواپی ہدایت کے راستے دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکو کارلوگوں کے ساتھ ہے۔''

حضرت ابو بکرا کے بعد مولوی صاحب کی جضرت عمر فاروق کے بارے میں لاف زنی کہ وہ سونمبر نہیں لے سکے اور اس کا جواب قولہ: "عمر ۱۹ فیصد عصمت کے قریب ہو گئے لیکن ۱۰۰ نبر نہیں لے سکے۔۱۰۰ نبر لینے والا تو معصوم ہوتا ہے، لہذا ہم انہیں ساڑھے ۹۹ نبر تو دے سکتے ہیں، آدھا چھوڑیں گے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق باقی رہے تاکہ انبیاء کی ذات پر غبار نہ آئے،صاف رہے۔"

الجواب: سیدناصدیق اکبر پر ہاتھ صاف کیا تو اب چاہا کہ حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کریں تاکہ حضرات صحابہ کے سیدین، مخدومین، شیخین پر جرح کر کے ان دونوں کوراہ سے ہٹالیس اور ہمارے لیے طعن وتشنیج اور تقید کی راہ آسان ہوجائے سیدنا عمر کی خلافت سے متعلق کوئی بات سامنے نہ آئی تو ایک مفروضہ قائم کرلیا کہ نبی بنے میں حضرت عمر انجبر نہ لے سکے ۔ ارب بندہ خدا! نبوت ایک امروہ بی ہے جس میں کی کو مفرت عمر ہوئی ہے ۔ پھر یہ حضرت عمر کا میدان نہیں، نہ کسی انسان کو یہ دسترس حاصل نمبر نہیں لینے پڑتے ۔ پھر یہ حضرت عمر کا میدان نہیں، نہ کسی انسان کو یہ دسترس حاصل ہے کہ وہ اس میں کا میابی حاصل کر سکے ۔ حضرت عمر کے عمل کا میدان خلافت ہے جس میں انہوں نے استے نمبر لیے کہ انبیاء اور حضرت ابو بکر کے بعد بنی نوع آ دم میں کوئی حاصل کی جیسا حاصل نہ کرسکا بلکہ بعض با توں میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر پر بھی ترجیح حاصل کی جیسا کہ احادیث کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے۔

مولوی صاحب کے مفروضہ کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کے زید بایں ہمہ بلندوبالا مرتبہ کے باپ کا مقام نہ لے سکا۔ ایک آ دھ نمبر کی کسر باقی رہ گئی، ورنہ بیزید

ب کی جگہ ہوتا۔ جو باپ کے حقوق ہیں، وہ جملہ حقوق اس کو حاصل ہوجاتے۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے شخص کے جواب میں کہا جائے گا کہ زید کے متعلق سے خال غلط ہے۔ زید کا کمال سے ہوہ اپنے آپ کو باپ کا اچھا بیٹا ثابت کرے اور اس خال غلط ہے۔ زید کا کمال سے ہوہ تن جدو جہد اور کوشش کرے اور اپنے باپ کی اچھی منصب سے حصول کے لیے ہمہ تن جدو جہد اور کوشش کرے اور اپنے باپ کی اچھی روایات قائم کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو۔

مولوی صاحب کی دیدہ دلیری اور جہارت کہ نبوت کے ۱۰ انمبر بنادیے اور حضرت عمر کونانو نے نمبر دے دیے اور کہا کہ ہم انہیں ساڑھے ننانو نے نمبر تو دے سکتے ہیں، آ دھا چھوڑیں گے تاکہ نبی اور غیر نبی میں فرق باقی رہے۔ مولوی صاحب ابنی طرف سے نانو نے نمبر پرمزید آ دھا نمبر حضرت عمر گودیے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی حضرت عمر کی رسائی نانو نے نمبر برک ہے اس لیے کہا کہ آ دھا نمبر تک ہے اور مولوی صاحب کی رسائی ۱۰۰ نمبر تک ہے، اس لیے کہا کہ آ دھا نمبر تو حضرت عمر گود ہے تھے ہیں اور آ دھا نمبر چھوڑ دیں گے۔سوال یہ ہے کہ جب حضرت عمر منانو سے سے اور نمبر کہاں کہ تو مولوی صاحب کے پاس ایک آ دھ نمبر کہاں سے آیا جن کی وہ نگہداشت کررہے ہیں۔ اتا للہ وانا الیہ راجعون ۔ حالانکہ خود فر مان نبوگ کے مطابق نبوت کے اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جزرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جنرؤیا صالحہ باقی ہے جو چھیالیس اجزاء میں صرف ایک جنرؤیا سے آگئے؟

قال النبى صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الايمان (١) و و النبى صلى الله عليه و سلم: الحياء شعبة من الايمان (١) و و النبي الله عليه و الله و الله عليه و الله عليه و الله و الله

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبو-ة الاالمبشرات قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة-(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه سلم - (۲) رواه البخاري

"خضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ نبوت میں سے کوئی جزباتی نہیں رہا، مگر صرف مبشرات مصابح نے عرض کیا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایارؤیا صالحہ۔"

عن انسس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرّؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة ()

حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رؤیا صالحہ نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزوج۔

مصاحب منصوراور فضل بن ربیعہ کے واقعہ میں کتنا فریب

اورمغالطه آفرینی ہے کہ حضرت عمر کو آزمایا گیا

قولد: "أيك دفعه الوجعفر منصور كاايك مصاحب شيعه تقافيل بن ربيعه ئقار دونول منصور كے مقرب تقيق يد دونول ايك دوسر كو ينچ گرانے كے چكر ميں دونول منصور كے مقرب تقيق يد دونول ايك دوسر كو ينچ گرانے كے چكر ميں رہتے تقيق فضل نے ايك دن كهد ديا كه عمر كے سامنے جوعلى اور عباس پيش موئے تقيق ان ميں كون سچا تقا؟ تو اب اگر وہ كے على سچے تقيق منصور عباس محتو اسخ مسلك پيز د ہوتی ہے تو ادھر سے مصيبت پڑتی ہے اور اگر كے عباس سچے تقيق اپن مسلك پيز د پڑتی ہے تو ادونول ہى سچے تقید ان كى مثال تو داؤل كے پاس آئے والے فرشتوں كى ہے۔ وہ تو عمر كوسمجھانے سے ليے آئے تھے، نہ كہ آپس ميں ان كاكو كى جھراتھا۔ على بھی سچا تھا۔ "

الجواب: مولوی صاحب نے مذکورہ بالاعبارت سے بیہ بتلایا ہے کہ ضل کے جواب میں ابوجعفر کے مصاحب شیعہ نے کہا، وہ تو دونوں ہی سیچے تھے۔ان کی مثال تو تھی داؤد

(١) متفق عليه،المشكؤة ص٣٩٣

عليهالملام كي پاس آن والے فرشتول كى ۔ وہ تو عمر كوسمجھانے كے ليے آئے تھے نہ كه آپ ميں ان كاكوئى جھر اتھا۔ على بھى سچا تھا، عباس بھى سچا تھا۔ افسوس اس جواب ميں سنافر يب اور مغالط آفرينى ہے۔ پہلى بات توبيہ ہاللہ تعالیٰ نے فرشتوں كو بھيجا۔ اس ميں واقعی داؤدگی آزمائش تھی تو كيا اس طرح حضرت علی اور حضرت عباس امير المؤمنين ميں واقعی داؤدگی آزمائش تھی يا اللہ عجب ولضيعة الادب \_كيا چھوٹا بھی بڑے كى آزمايش كرسكا ہے؟

نیزاس سے بیٹابت ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کے فرستادہ فرشتوں کے مکا لمے میں داؤد علیہ السلام آزمایش میں پڑگئے اور تو بہ استغفار کی، ایسے بی حضرت عرق، حضرت علی اور حضرت عباس کے جھکڑے میں آزمایش میں پڑگئے، حالانکہ ایسانہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عرقو آزمایا ہو اور حضرت عمران کی باتوں سے پریشان ہوئے ہوں، بلکہ آپ نے ان کو ایسا جواب دیا جس سے وہ دونوں حضرات خاموش ہوگئے اور پھر بھی انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے اس می کا مقدمہ لانے کی جسارت نہ کی۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے اس می کا مقدمہ لانے کی جسارت نہ کی۔ حضرت علی اور حضرت عباس کا تناز عہ فرضی تھایا واقعی حقیقت

رمنی تھا؟ آز مالیش میں سے بڑے یا امیر المومنین؟ منابعہ

مالک بن اول کہ جی امیر المؤمنین عمر کی مجلس میں عثمان "سعد" عبد الرحمٰن "اور زبیر "
بیٹھے تھے۔اتنے میں علی وعباس رضی اللہ عنہما آئے اور اجازت مائلی۔عباس نے کہا
امیر المؤمنین! میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کرو۔وہ ایک دوسرے کو سخت ست
کہدرہے تھے۔عثمان "اور اس کی جماعت نے کہا، ہم سے پہلے آپ ان کی بات سن
کیس۔ان کے مابین فیصلہ کریں،ان کوآرام پہنچا کیں۔آپ نے کہا ذرائھہرو۔میں تہہیں

الله كا واسطه دينا ہوں جس كے علم سے زمين وآسان قائم ہيں۔كياتم جانے ہوكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كها: لا نورث ما تركنا صدقة " مم وارث نبير بناع جاتے۔جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں،صدقہ ہے' تو حاضرین نے کہا واقعی رسول الله صلی الله عليه وسلم نے کہا ہے۔اميرالمؤمنين عمرٌ عليؓ وعباسؓ پرمتوجہ ہوئے۔کہا میں حمہیں اللہ کا واسطه دیتا ہوں ،تم جانتے ہو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے بھی تصدیق کی۔ آپ نے اپنے طویل کلام میں سے بیکہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ال مال سے سال بھرا ہے اہل وعیال کاخر چہ کرتے تصاور جو باقی نی جاتا تھا،اسے اللہ کے مال کے قائم مقام یعنی مسلمانوں کی ضروریات پرخرچ کرتے۔اسی طرح ابو بکرآ پے کے اہل وعیال پرخرچ کرتے۔ابھی دوسال ہوئے،اپنی امارت میں اسی طرح ممل کررہا ہوں جو نبی کریم اور ابو بکر الی اکرتے تھے۔آپ میرے پاس اس سے قبل بھی آئے تھے اور اندر سے تمہاری بات ایک ہے اور مقصد بھی ایک۔ میں نے کہاتم وونوں کوزمین والیس کردیتا ہوں جمہاری ذمہداری ہے کہ اللہ کاعبداوراس کے میثاق برعمل کروتم ال میں وہی طریقه اختیار کروجورسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو بکر سی کے تھے اور جومیں نے اپنی امارت میں کیا۔وگرنہ مجھے ہات مت کرو۔ تو آپ نے اس شرط پر مجھے کہا كەدەز مين مميں دے دو۔ ميں نے اس شرط پروه زمين آپ كودے دى۔

ال ك بعد آپ نارشاد فرمايا: افت لتمسان منى قضاءً غير ذلك؟ فوالذى باذنه تقوم السماء والارض لا اقضى فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة فان

عجزتما عنها فادفعاها الى فانا اكفيكُماها (ا)

(۱) بخاری جلددوم، ص۸۵ ۱۰۸۱ ۱۰۸۸

"اب كے بارا گرتم مجھے اس كے علاوہ كوئى اور فيصلہ جا ہے ہوتوقتم ہے اس ذات

ی جس سے حکم سے زمین وآسان قائم ہیں،اس کے علاوہ اس میں تا قیامت کوئی اور فیصلی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تا قیامت کوئی اور فیصلی ہیں۔ اس کی مشتر کیمل داری سے عاجز ہوتو رقبہ اراضی مجھے واپس میں میں میں دونوں گی گزراوقات کی کفایت کرتارہوں گا۔''

اس واقعہ سے اندازہ لگائے کہ حضرت علی اور حضرت عباس کا تنازعہ ایک فرضی معالمہ تھایا واقعی حقیقت پر بہنی تھا جس میں ان کی آپس میں سخت کلامی بھی ہوئی۔ آزمائش میں پر حضرات پڑے تھے یا امیر المؤمنین ؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس رقبہ اراضی کو آپس میں تقسیم کرلیس تا کہ اس کی کاشت اور بٹوارے میں آئندہ کسی قتم کا تنازعہ نہ ہو، لیکن امیر المؤمنین ان سے اس بات میں سخت ناراض ہوئے۔ ان کو ان کا سابق عہد یا و دلایا اور اس کی پابندی کا تھم دیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ (الآية) اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم (الحديث)

> بابنرا مقام صحابه

\*سیدناامیرمعاویی \*حضرت حسن \* \*دورنبوی اور دورخلفائے راشدین \* حضرت امير معاوية كي بارے ميں مولوى صاحب كينا زيباالفاظ سوءِ ادب پرمنى ہيں كينا زيباالفاظ سوءِ ادب پرمنى ہيں قولہ: )" حضرت على خت پر تھے اور معاوية خطا پر تھے۔"

ع) " چھوٹے درجہ كے صحابہ ميں معاوية كو انيس برس حكومت كا تجربہ حاصل ہے۔"

ع) " يقصب ہے كہ ہم شيعہ كے مقابلے ميں صحابہ كومعصوم بنا دیتے ہيں۔ بيد زمن مير اجھی نہيں رہا كہ وہ معصوم ہيں ہمعصوم ومخفوظ ایک ہی چیز ہے۔"

ع) " خلافت كے ليے اولويت تقوى نہيں ہے۔ خلافت كے ليے اولويت تدبير كو ہے كہ تدبير ميں كيسا ہے۔"

۵) "معاویه عبدالله بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے، درجہ کے لحاظ

الجواب: اس بیان میں مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے بے تکی باتیں کی ہیں۔ جمہور اہل سنت محد ثین وفقہاء کرام ؓ نے لکھا ہے کہ سیدنا حسن ؓ کی بیعت کے بعد حضرت معاویہ ؓ کی خلافت، خلافت عادلہ تھی جس کا درجہ خلافت راشدہ کے بعد ہے تو آپ کوچھوٹے درجہ کا صحابی قرار دینا اور آپ کی خلافت عادلہ کو عام حکومت سے تعبیر کرنا مولوی صاحب کی خود ساختہ اصطلاح اور سوءا دب پرجنی ہے۔

(۲) معصوم اورمحفوظ کوایک چیز قرار دیناعلم کلام اورعلم عقائد سے ناوا قفیت پر دلالت کرتائے۔معصوم عن الخطاء انبیاء کیہم الصلوات والتسلیمات کے نفوس مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے۔محفوظ تو وہ ہے جس کواللہ محفوظ رکھے اور

اس براس کی عنایت شامل ہواور بینوت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس میں امت کے لاتعداداولیاءوصلحاء بھی داخل ہیں جن سے زندگی بھرکوئی کبیرہ گناہ سرز دنہیں ہوا۔و ھذا مصوح فی کثیر من الکتب۔

(۳) حکومت عادلہ اور خلافت اسلامیہ بین تقوی اور تجربہ بین سے تقوی کو اولیت عاصل ہے۔ و عد اللہ الذین المنو منکم و عملو اللط لحت الح (۱) کو ذکر کیا گیا ہے، کین مولوی صاحب کہتے ہیں حکومت کے سلسلہ بین تقوی سے زیادہ تجربہ کو وقل ہے، اس لیے ادنی صحابی معاویہ کو خلافت راشدہ کے بعد حکومت سپر دکی گئی اور دیگر صحابی نسبت ان کا انتخاب اس لیے ہوا ان کا تجربہ ان کے تقوی سے بڑھ کر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت اسلامیہ کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ یہ ہے ان لوگوں کی فرینت، یہ ہے ان لوگوں کا صحابہ کرام گو پر کھنے کا معیار۔ بنیاد بھی غلط اور مصدات بھی غلط و زہنیت، یہ ہے ان لوگوں کا صحابہ کرام گو پر کھنے کا معیار۔ بنیاد بھی غلط اور مصدات بھی غلط اور مصدات بھی غلط اور مصدات بھی غلط اور تمام نیکوں کا جامع ہے۔ حکومت اسلامیہ تو بہت بڑی بات ہے، انفرادی یا اجتماعی امور میں سے کوئی ایک امر بھی تقوی میں کی بہت بڑی بہ میں کی بوتو تقوی میں کی اعانت خداوندی کے بغیر پایئے تھیل تک نہیں بہنچ سکتا۔ اگر تجربہ کی نسبت تقوی میں کی واقع تھوجائے تو تجربہ باعث فساد ہوتا ہے۔ اگر تقوی کی نسبت تجربہ میں کی ہوتو تقوی میں کی کو ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جرنقصان (قرین قیاس ہے) ہوجا تا ہے۔

تقوی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے: وکقد وصینا الّذِینَ أوتوا الْکِتابَ مِن قَبْلِکُمْ وَإِیّاکُمْ أَنِ اتّقُوا اللّهُ (۲) "مم نے بالتا کیدوصیت کی ان لوگوں کو جوتم سے پہلے کتاب دیے گئے اور خاص متہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔"

امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ نے جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کوعراق کی جنگ سانہ ۵۸ میں میں میں تالی تو نہ نہ ہوں

(۱) النور۵۵ \_ (۲) سورة النساء آيت نمبرا ۱۳ ا \_

من اميرينا كر بهيجاتوان الفاظ سے مخاطب موئے:

(بسم الله الرحمن الرحيم) اما بعد فاني آمرك ومن معك من الإجناد بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله افضل العدة على العد وأقوى المكيدة في الحرب (۱)

العدا میں تہدیں تھی کرتا ہوں اور تیرے ساتھ تمام کشکر کو ہر حال میں اللہ کے تقویٰ کو دا ابعد! میں اللہ کے تقویٰ کو افتار کیے رکھو، کیونکہ اللہ کا تقویٰ دشمن کے خلاف سب سے بہترین سامان اور جنگ میں کی جانے والی سب سے طاقتور تدبیر ہے۔''

(۳) "معاویہ عبداللہ بن عمر کو ناخن کے برابر بھی نہیں تھے درجہ کے لحاظ ہے "بیہ بہت ہی بھدی تعبیر اور سوقیا نہ انداز ہے۔ نہ لکھنے میں نہ پڑھنے میں نہ قریبہ میں نہ تمیز میں کہ میں اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ میں کہ اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عبال سی کا شاران کے عزیزوں میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عبال سے کہا گیا کہ:

اوترمعاوية بعد العشاء بركعة فقال دعه فانه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

"کیا آپ نے معاوی و یکھا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہاں کے کہا کہاں کے معاوی و وہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔"
کہان پڑھعن کرنا چھوڑ دو، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔"
اور ایک روایت میں ہے: اُصاب فانه فقیہ۔ انہوں نے درست کیا، وہ مجتہد ہیں۔ ۲

کیاصحابہ کرام طالب دنیا تھے؟ اس کا جواب قولہ: ''ایک طالب علم بڑے غصے سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا: اس کا مطلب ہے کہ صحابہ دنیا کے طلبگار تھے؟ تو میں نے بیآ یت بڑھ دی: منکم من مطلب ہے کہ صحابہ دنیا کے طلبگار تھے؟ تو میں نے بیآ یت بڑھ دی: منکم من (۱) اتمام الوفا الحضری من من (۲) مزید تفصیل صفحہ ۳۳۸

یوید الدنیااورکہایہ کن کے بارے میں ہے؟ وہیں چپہو کے چلاگیا۔' الجواب: طالب دنیاوہ ہوتا ہے جواپی زندگی میں دنیاداری کودین پرتر جی دے ہے معروف اصطلاح ہے۔ طالب علم دورحاضر کے عرف کے مطابق پوچھ رہاتھا کہ کیاصی ہو رضی اللہ عنہم کودنیا کا طلبگار کہا جاسکتا ہے؟ مولوی صاحب نے آؤد یکھانہ تاؤ، جنگ اصر میں بعض صحابہ کرام ہے جولغزش ہوگئی، اللہ تعالی نے انہیں زجراً مال غنیمت کے طبع میں محاذ اور مور بے کوچھوڑنے پرمرید دنیا کہا، اس پرمولوی صاحب نے صحابہ کودنیا کا طالب قرار دے دیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

مبين تفاوت راه از كجاست تا بكجا

بدر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے قیدیوں سے فدیہ لے کرانہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُولَى حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَرْضِ تُوِيدُونَ عَرَيْدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللَّهُ يُويدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١)

''نبی کی بیشان نبیں ہے اس کے پاس قیدی ہوں الا بیر کہوہ زمین میں خون بہائے۔ تم دنیا کے سازوسامان کا ارادہ کرتے ہواور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ غالب تحکمت والا ہے۔''

اُساری سے فدید لینے پر بشمول آنخضرت صلی الله علیہ وسلم الله تعالی نے زجر فرمائی تو عصد میں آنے والے طالب علم کے سوال پر که "کیارسول الله دنیا کے طابح استے" مولوی صاحب بیآیت پڑھنا گوارا کریں گے؟ تویدون عوض الدنیا صاحب بیآیت پڑھنا گوارا کریں گے؟ تویدون عوض الدنیا سیری عقل ودانش ببایدگریت

(١) سورة الانفال، ١٤

بقول مولوی صاحب '' دور نبوی اور خلفاء راشدین کے دور میں مارے لیے مثال موجود نہیں ''اس کا جواب مارے لیے مثال موجود نہیں ''اس کا جواب قاری میں میں میں مثال موجونہیں ''

قولہ: ''دورنبوی اورخلفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال موجودنہیں۔'' الجواب: اس جملہ سے جو ضابطہ اور قانون مفہوم ہوتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعینہ متصادم ہے۔سور ہُ احزاب میں ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ اللهَ وَالْيَوْمَ اللهَ كَوْيُوا (۱)

"تہمارے لیےرسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جواللہ کی امیدر کھتا ہے اور دن آخرت کی اور اللہ کو بہت یا دکرتا ہے۔"

الله تعالی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ دور نبوی میں نمونہ ہجائے خود کوئی مثال بھی نہیں۔ایک مسلمان کے لیے مسلمان کی حیثیت سے دور نبوی میں کوئی مثال نہیں تو وہ اور کس چیز کومثال بنائے؟

مشکلوۃ شریف میں عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، آنحضرت صلی الله علیہ وسلم فیرمانا:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

"تم پرمیری سنت اور خلفاء راشدین مهدیین کی سنت لازم ہے، اس پر مل کرواوراس کواپی داڑھوں سے مضبوطی سے تھام لو۔"

رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے تو اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پڑمل کرنا فرض

Black of Shapen

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب آيت نمبرا٢\_

قراردیا ہے مولوی صاحب نے دونوں کی نفی کردی۔ اس کا فلسفہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کرور ہیں۔ ہیں کہتا ہوں کمزور مسلمان تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرعمل کرے ہی قوی ہوتے ہیں اور ان پرعمل کرنا تقویت اور ہدایت کی راہ بتلائی گئی ہے مولوی صاحب ان کو کتاب وسنت کی راہ سے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اس طریقے سے کمزوری تو بجائے خود، ان کا اسلام اور ایمان باقی رہے گا؟ اور کہتے ہیں کچے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے۔ کچے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہے۔ کچے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تہ ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تہ ہیں چھوٹے جھوٹے عذاب دوں گا، اس پرمولوی صاحب قرآن وحدیث کا حوالہ پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تو کا فروں اس پرمولوی صاحب قرآن وحدیث کا حوالہ پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ونیا میں عذاب کا مزہ کے بارے میں بھی ہے کہ ہم آئیس اخروی عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب کا مزہ چھھاتے ہیں تا کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کریں۔

قرآن كريم ميں ارشادر بانى ہے:

وَلَنُلِيْ لَنُكُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۱)

"اورالبنة چکھائیں گے ہم ان کوتھوڑ اعذاب درے اس بڑے عذاب سے تا کہ وہ پھر ہئیں۔"

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کے فرامین کی اطاعت اور آپ کے فرامین کی اطاعت اور آپ کے اسوۂ حسنہ پڑمل پیرا ہونا تو ہڑی بات ہے، آپ کے اسحاب نے تو آپ کی طبعی اور ذاتی عادات کو بھی ترکنہیں کیا اور اپنے لیے ان کو نجات کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اور ذاتی عادات کو بھی ترکنہیں کیا اور اپنے لیے ان کو نجات کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ امیر المومنین عمر دضی اللہ عنہ شام کی سرحد میں امیر المومنین عمر دضی اللہ عنہ شام کے سفر پرتشریف لے گئے۔ جب شام کی سرحد میں

(۱) سورة الم تجده آيت نمبرا ٢ پاره نمبرا ٢

وافل ہونے لگے تو وہاں کے امیر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عنه نے آپ کا التقبال كيا-امير المومنين فچر پرسوار تھے-ابوعبيدة نے كہا،آپ كى ملاقات كے ليےروم مے بوے بوے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نچر پرسوار ہیں، دونوں پاؤل ایک طرف لكائے ہوئے ہیں، سواری كے اس طور طريقے كوبيلوگ عيب كى نگاہ سے و يكھتے ہيں۔ امرالمونين في كها، يا ابا عبيدة هل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب البغل؟ الاعبيده! تونے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو نچر پرسوار موتے ديكھا ے؟قال نعم، كما انت يا امير المومنين -كها،اميرالمونين!و يكها بي جي 7 بواريس -امير المونين نے كها، لولا صحبتك بالنبى صلى الله عليه وسلم لادبتك بهذه البرّة ماكرتوميراة قاكاصحابي نهوتاتومين مصيناس ع بك سے اوب سكھا تا۔ اس كے بعد فرمايا، ان الله اعرز كم بالاسلام فاذا تركتموه الاعادكم الى ما كنتم فيه الله تعالى فيمسى اسلام كى وجه عزت دی ہے۔اگرتم اسے چھوڑ دو گے توضمیں اس ذلت کی طرف واپس لوٹا دے گاجس میں تم اسلام میں آنے سے پہلے تھے۔(۱)

" ہم کے مسلمان ہیں، ہمارے لیے صحابہ کے دور میں مثال نہیں، ہمارے لیے صحابہ کے دور میں مثال نہیں، ہمیں پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا' اس کا جواب قولہ: "ہم کے مسلمان ہیں، ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جوراستہ ملے گا، وہ صحابہ کے دور میں نہیں ہے۔ پیچھے جانا پڑے گا۔ پیچھے بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ وہ کے مسلمان تھے۔ وہ اس بھنور سے کیے نکلے تھے؟ وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے۔"

(١)صيدالخاطرلابن الجوزيّ\_

الجواب: معلوم نہیں مولوی صاحب کو بقول ان کے، کے مسلمانوں کو مزید بودااور کر دربی اسرائیل کا داستہ دکھانے کی کیا بڑی ہے۔ ان کو چاہے تھا کہ کے مسلمانوں کو صحابہ کرام گی راہ دکھلاتے تا کہ ان بیں جذبہ استقامت وعزیمت پیدا ہوتا کہ اسلام کا دفاع کریں اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہمہوفت تیار رہیں اے یا در ہے اللہ تعالی کی فی اسرائیل کے ساتھ غیبی مدد اور نصرت اس وقت تک رہی جب تک وہ سیدنا موی علیہ السلام کی اطاعت میں رہے یہ وہ وقت تھا جس کا اللہ تعالی نے یوں ذکر فر مایا ہے:
السلام کی اطاعت میں رہے یہ وہ وقت تھا جس کا اللہ تعالی نے یوں ذکر فر مایا ہے:
وَإِذْ نَجَيْنَا کُمْ مِنْ آلِ فِرْعُونَ يَسُو مُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ وَالْنَهُ وَإِذْ فَرَقَنَا آلَ فِرْعُونَ وَالْنَهُم وَاِذْ فَرَقَنَا آلَ فِرْعُونَ وَالْنَهُم وَاِنْ فَرُونَ وَالْنَهُم وَاِذْ فَرَقَنَا آلَ فِرْعُونَ وَالْنَهُم وَاِنْ فَرُونَ وَالْنَهُم وَا فَرُونَ الله وَلَى وَالْنَهُم وَا فَرُونَ الله وَلَى وَالْنَهُم وَا فَرُونَ وَالْنَهُم وَا فَرُونَ الله وَلَى وَالْنَهُم وَا فَرُونَ الله وَلَى وَالْنَهُم وَا فَرُونَ الله وَلَى وَالْنَهُم وَا فَرَقَنَا آلَ فِرْعُونَ وَالْنَهُم وَا فَرُونَ وَالْنَهُم وَا فَرُونَ وَانَهُم وَا فَرُونَ وَانَهُم وَا فَرُونَ وَانَهُم وَا فَرُونَ وَانَهُم وَا فَرُونَ وَانَعُم وَا فَرُونَ وَانْتُونَ وَانَعُم وَا فَرُونَ وَانَعُم وَا فَرُونَ وَانَتُ مِی وَانْکُ وَا فَرُونَ وَانَعُم وَا فَرُونَ وَانِ وَالْکُم وَا فَانْکُ وَالْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُم وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُم وَانْتُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُمُ وَانْدُونَ وَانْدُونَا وَانْدُو

"اور یاد کرواس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کوفرعون کے لوگوں سے جوکرتے سے تم پر بڑاعذاب، ذریح کرتے تھے تمہاری عورتوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور دندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور جب چھاڑ دیا ہم نے تم ہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچالیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دریا کو، پھر بچالیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دریا تھے۔"

لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نکل گئے، پھڑے کی پوجا کی خوار ہوئے، ذلت سے قل کیے گئے۔ اللہ تعالی کی نعمتوں کی بے قدری کی، انہوں نے بے جا مطالبات شروع کیے اور خدائے ذوالجلال کی معصیت اور نافر مانی میں مبتلا ہوئے، سرکشی مطالبات شروع کیے اور خدائے ذوالجلال کی معصیت اور نافر مانی میں مبتلا ہوئے، سرکشی پراتر آئے، انبیاء اور ان کے حوار مین کوئل کیا، ان پرلعنت پڑی، خدا کا غضب نازل ہوا، اور شکلیں مسنح ہوئیں۔ اللہ تعالی نے ان میں سے بندر اور خزیر بنا ڈالے خصوصاً جب اور شکلیں مسنح ہوئیں۔ اللہ تعالی نے ان میں سے بندر اور خزیر بنا ڈالے خصوصاً جب

ل مزيد تفصيل صفحه ٣٨٦ (٢) سورة البقرة آيت نمبر ٥٠، ٥٥ \_

ہے۔ المقدس کی جنگ میں سیدنا موئی علیہ السلام کوتر کی بہتر کی جواب دے دیا اور اس بہت المقدس کی جنگ میں سیدنا موئی علیہ السلام سے وعدہ سرزمین میں قدم رکھنے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے جس فتح کا موئی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا قارمانی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور وہ راندہ درگارہ ہوئے۔ فرمایا تھا، ان کی نافر مانی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور وہ راندہ درگارہ ہوئے۔

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ - (۱)

موسی علیہ السلام نے کتنی حسرت وافسوں اور ہزار در دوالم سے خدائے ذوالجلال کی ارگاہ میں درخواست کی۔ بیہ بنی اسرائیل کامختصر حال مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں کوئی مثال نہیں ہمیں بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا۔

حضرت حسن کے بار ہے میں بیکہنا کہ انہوں نے فر مایا''نبوت وخلافت! یک خاندان میں جمع نہ ہوسکے گی'' بلادلیل ہے قولہ: ''حضرت حسن نے انقال کے وقت حسین سے کہا تھا نبوت اور خلافت ایک خاندان میں جمع نہ ہوسکے گی۔'' الجواب: سیدنا حسن سے یہ منقول نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ حضرت علیٰ کی

(۱) سورة المائدة آيت نمبر٢٥،٢٣

شہادت کے بعد خلافت قبول نہ فرماتے اور پھرامت کی خبر خواہی اور اسے فتنے ہے بچانے کے لیے حضرت معاوید کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبر دار نہ ہوتے۔ سیدنا حسین کے بعد ائمہ سادات کے بعد دیگرے بنوا میہ اور بنوعباس کے بھی خلافت سیدنا حسین کے بعد ائمہ سادات کے بعد دیگر نے اور شہادت کا غیر متنا ہی سلسلہ شروع نہ ہوتا۔ ولیس لھذا موقع التفصیل۔

حضرت حسن چھ ماہ خلیفہ رہے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سکے کرلی اور استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچے کر دکھایا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچے کر دکھایا۔

هٰذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين-(۱)

"میرایه بیٹا سردار ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں سلح کرائے گا۔"

تعجب ہے مولوی صاحب نے حضرت حسن کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ دی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ نبوت تو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوگئ۔ جہاں بی اسرائیل میں نبوت موجود ہے، وہاں خلافت بھی موجود ہے تو جہاں نبوت ختم ہوگئ ہے تو اس امت محمد یہ میں نبوت کے خاندان میں خلافت کیوں نہیں آسکتی ؟

مولوی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق اس مسئلہ کا ماخذ ذکر نہیں کیا۔ ہات اس فدر اہم تھی۔ حضرت حسن بھی اسے نہ سمجھے اور آپ کے بعد سادات خاندان کے بعد در اہم تھی۔ حضرت حسن بھی اسے نہ سمجھے اور آپ کے بعد مادات خاندان کے بعد دیگر سے بنوعباس تک ہر دور میں مزاحمت کرتے رہے اور خود خلافت کے مدعی بن کرعلم جہاد بلند کیا۔ انہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول یا دنہیں رہا تھا جب کہ مدعی بن کرعلم جہاد بلند کیا۔ انہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول یا دنہیں رہا تھا جب کہ

مام اعظم ابوحنیفہ اورامام مالک جیسے ائمہ سادات کے حامی تھے۔ انہیں حضرت حسن کے قول پر جنہ بنہیں ہوا ، یا للعجب و لصیعة الأدب۔ قول پر جنہ بنہیں ہوا ، یا للعجب و لصیعة الأدب۔

اگر الفاظ کی وسعت کود یکھا جائے تو خاندان نبوت میں سے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ قریش، ہاشی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماداور خلیفہ راشد ہیں اور شہادت کے جدا ہل معنی ہیں اور شہادت کے بعد اہل حل وعقد نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔

وكان الحسن يومئذ احق الناس بهذا الامر فدعاه ورعه الى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله ولم يكن ذلك لقلة ولا لذل ولا لعلة فقد بايعه على الموت اربعون الفا فصالحه رعاية لمصلحة دينية ومصلحة للامة وعملا بما اشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم من انه يصلح بين الفئتين وكفى به شرفا وفضلا فلا اسود ممن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا كذا في الخير الجارى والكرماني ()

"دهزت حن اس امرخلافت میں سب لوگوں سے زیادہ حق رکھتے تھے۔ آپ کے زہد و ورع نے آپ کو حکومت چھوڑ نے پر آمادہ کیا۔ شاہی چھوڑ نا نفری کی قلت، کروری اور کسی مجبوری کے باعث نہیں تھا۔ آپ سے چالیس ہزاراشخاص نے موت پر بیعت کی تھی۔ آپ نے امت اور دین مصلحت کے پیش نظر حضرت معاویہ ہے سلے کر لی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشار سے پڑمل کرتے ہوئے اپ حق سے وشہروار ہو گئے جس میں آپ نے فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالی دو جماعتوں میں صلح کرائے گاجو آپ کے فضل وشرف پر بہت بڑی دلیل ہے۔ جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کہیں ، اس سے زیادہ سیادت اور کوئی نہیں ہو گئے۔ "

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ص۳۷۳ ج

<sup>(</sup>۱) هاشية البخاري ص ٢٧٣ج

معصوم اور محفوظ ایک چیز ہمیں ،ان کے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے مابین واضح لغوی اور شرعی فرق ہے

قولہ: "ان کی براءت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ حق ہے۔ معصوم نہیں تھے، انبیا نہیں تھے، حفوظ نو ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی انبیان تھے، محفوظ نہیں تھے۔ یہ معصوم اور محفوظ نو ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق ہے؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو صحابہ کا دفاع یوں ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کی تاویل شروع کر دو۔"

الجواب معصوم اور محفوظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ معصوم انبیاء کی ذوات مبارکہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کا ذمہ لیا ہے۔ صحابہ کرام ، اولیاء عظام ،عباداللہ الصالحین محفوظ ہوتے ہیں۔ الصالحین محفوظ ہوتے ہیں۔

قَالَ الله عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ (۱) عَبَادِی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ (۱) (۱) مير بندول پرتيرا کچه نشرول نهيس "

اور شیطان نے بھی بیدوی کیا میں سب کو گمراہ کروں گا، گراس بات کا استثناء کیا ان میں سے تیرے نیک برگزیدہ بندوں پر میرا ہاتھ نہیں پڑے گا۔ اللا عبد دك منہم المد خلصین جس کی تشریح گزر چکی ہے، گرمولوی صاحب کہتے ہیں معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق ہے؟

امام شافعی فرماتے ہیں ( کما ہومنقول عن عمر بن عبدالعزیز):

تلك دماء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا (٢)

'' بیروہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔ ہمیں جا ہے اپنی زبانوں کوبھی ان سے پاک رکھیں۔''

اسلام کے دفاع اور آیات واحادیث و آثار اسلام کے دفاع اور آیات واحادیث و آثار کے مطالب میں تاویل کا بڑااثر ہے

تفیر اور تاویل قرآن مجید کی توضیح و تفہیم کے دو بڑے جزو ہیں۔اصول فقہ میں مشرک اورمؤول دومعروف نوع ہیں جن پر مسائل واحکام متفرع ہیں۔اسلام میں عاویل کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔تاویل کے معنی کسی امر میں اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، پھراس کے مطابق اس کی توضیح و تشریح کرنا۔ یہ تاویل صحیح ہے۔اس کے مطابق اس کی توضیح و تشریح کرنا۔ یہ تاویل صحیح ہے۔اس کے مطابق میں جوممنوع ہے اور بعض صورتوں میں حرام۔

شم التاویل تاویلان: تاویل لا یخالف قاطعا من الکتاب والسنة واتفاق الأمة و تاویل یصادم ماثبت بقاطع فذلك الزندقة (۱) دو تمیس بیں۔ایک وہ جو کتاب وسنت اور امت کے قطعی مسائل کی خالفت نہ کرے اور دوسری وہ جو ان تمام کے قطعی مسائل واحکام سے متصادم ہوتو یہ

زندقد (برویی) ہے۔

ایک شخص اپنے استاذ، شخ ، باپ ، برادراور دوست کے قول وعمل کی تاویل کرتا ہے
تاکہ ان پرکوئی الزام نہ آئے اور اصل حقیقت آشکار ہو کیا صحابہ کرام گی ذوات مبارکہ
ایس ہیں کہ ان مظلومین کے بارے کوئی کچھ کہتا رہے ، اس سے صرف نظر کیا جائے اور
اس کا انسدادنہ کیا جائے ؟

حضرت عبدالله بن عمر کہتے ہیں ہم ایک جنگ میں بھا گے۔ ڈرتے ڈرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: نحن الفرارون ۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا:

<sup>(</sup>۱) اسراء،۱۵ (۲) مكتوبات مجددالف ثانى، دفتر دوم، مكتوب ۳۱

<sup>(</sup>۱) سوی شرح موطاص ۱۳۰

"بل انتم العكارون وأنا فئتكم"

" بھگوڑے نہیں بلکہ تم پلیٹ کردشمن پرحملہ کرنے والے ہواور میں تمہارالشکر ہوں۔"
آنخضرت کا باوجود فرار کے ان صحابہ کواپنے فئہ میں داخل کرنا تاویل نہیں تو اور کیا
ہے؟ امام غزائی اورامام فخر الدین رازیؒ نے ملاحدہ، مناطقہ، فلاسفہ اور دہریہ کے شکوک و
شبہات کا از الدکر کے اسلام کا دفاع کیا اور اسلام کی حقانیت ثابت کی ۔ کہا جاسکتا ہے کہ
اسلام کا خدامحافظ ہے۔ اسلام کو مذکورہ بالا بے دینوں سے کیا خطرہ تھا؟

شخ الاسلام ابن تیمیہ بنے بروقت رفض کو شکست دی۔علاء کے جم غفیر کی درخواست پر آپ نے ابن مطہرحتی کی کتاب ''منہاج الکرامہ فی معرفۃ الا مامہ'' کااس کی زندگی میں ہی چارمجلدات پر شمتل جواب ''منہاج النۃ'' کی صورت میں تحریر فرمایا۔ یہ کتاب آج تک لاجواب ہے۔ کم یکھنٹف فی البابِ مِثلُه ۔اس موضوع میں آج تک ایم کتاب تصنیف نہیں گئی۔

استاذ کل مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے تخدا ثناعشریہ تحریر فرما کر ہندوستان اور بیرون ہندوستان شیعه کا ناطقہ بند کردیا۔ بقول امام المناظرین مولانا عبدالشکور ککھنوگ ،شیعه ایک ہزارسال تک بھی اس کا جواب لکھنے سے عاجز ہیں۔ان اکا برعلاء کو کیا پڑی تھی کہ صحابہ کرام گی طرف سے دفاع کرتے اوران پر عائد کردہ اعتراضات کا صحیح تاویلات ، توجیہات اوراصل حقائق کی روشنی میں جوابات تحریر کرتے؟

سیدالمناظرین، امام اہل سنت حضرت مولا نا عبدالشکورلکھنویؓ کے متعلق حضرت شیخ مولا نا صوفی عبدالحمید جمہتم مدرسہ نصرت العلوم فرماتے کہ روافض کے خلاف حضرت شاہ عبدالعزیزؓ کے بعدالیا محقق اور مناظر بیدانہیں ہوا حضرت کوروافض کے کفر کے بارہ میں شرح صدرتھا۔ وہ شیعہ لیڈر جواکا برعلاء دیو بند کے ساتھ کھنو میں ایجی ٹمیش میں شرکے ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہہ کے میں شرکیہ ہوئے ، ان کے متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہ ہے کو متعلق حضرت کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔ امروہ ہے کی رائے تھی وہ تقیہ کرتے ہیں۔

مناظرہ بیں آپ نے ابرانی شیعہ کے مجتبد اعظم سبط حسن کو شکست دی۔ تین دن مناظرہ مناظرہ میں آپ نے ابرانی شیعہ کے مجتبد اعظم سبط حسن کو شکست دی۔ تنین دن مناظرہ طلح بایا تھا۔ وہ پہلے دن ہی بھاگ گیا۔ محدث جلیل حضرت التین مولا ناخلیل احمد سیار نپوری بہت خوش ہوئے اورا جازت حدیث عطاکی۔

تمام صحابہ کی تکفیر سے آدمی کا فرنہیں ہوگا، اس کا جواب قول: '' پھر سن لو! صحابہ کوکا فرکہنے ہے آدمی کا فرنہیں ہوجا تا۔ بیا ہے اکابر کے فتو کی میں، میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سارے صحابہ کا فرتھے، اس پراس کے نفر کا فتوی نہیں آئے گا۔ اب وہ قر آن کونہیں مانتا کہ بیدوہ قر آن نہیں ہے، کوئی اور ہے تو اس پروہ کا فر ہوجائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کا فرنہیں کہ سے تھے۔''

الجواب: تکفیر جیسے نازک مسکہ میں اور تکفیر بھی صحابہ کی اتنی بڑی جراً ت صرف اس بنا پر کہ میں نے اپنے اکا بر کے فتو ی میٹن پڑھا ہے کہ صحابہ کو کا فر کہنے ہے آ دمی کا فرنہیں ہوتا، کتنی بڑی دیدہ دلیری اور جسارت ہے۔ مولوی صاحب کو اتنی بات یا دہ ہا بو بکر کی بیت خالد بن سعید بن العاص نے نہیں کی ، امام احمد رضا کی تحریم میں کوئی الی چیز نہیں ہے جو کفر تک پہنچاتی ہو، مولا نا مودودی مرحوم نیک آ دمی اجھے عالم تھے، حضرت الو بکر صدیق ہے کی بیشی ہوئی تھی ، بطور انسان ہم ان کو معصوم سجھے ہیں نہ محفوظ ، شیعوں کے ردمیں صدیح تجاوز کرنا غلو ہے ، ہم کسی کے ردمیں ابناراستہ نہیں چھوڑیں گے ، چنگیز خان بلاکا آ دمی تھا، ملا عمر اور طالبان بیوقوف اور جنگ سے نا واقف ہیں ، کین جناب کو معلوم نہیں ہے کہ کس بزرگ کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ کی تکفیر سے آ دمی کا فرنہیں ہوتا۔

فآوي رشيدييميں ہے:

آبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج ہوگا'۔ کا تب کی غلطی سے ''ہوگا'' کی بجائے ''نہوگا'' حجیب گیا ہے۔قطع نظر دلائل خارجیہ کے،حضرت مولا نا کا پیلفظ کہ ''وہ ملعون ہے،ایسے محض کوامام مجد بنانا حرام ہے'' خوداس کی روشن دلیل ہے کہ بیہ صرف کا جب کی غلطی ہے۔ اگر بچھ عقل ہوتی تو فقاوئی کے انہی الفاظ سے حضرت مولا نامرحوم کا سیح مسلک معلوم ہوسکتا تھا، کیکن اس کا کیا علاج کہ عقل کی رضا خانیوں سے ہم ہے بھی پہلے کی لڑائی ہے۔ الغرض بیا اعتراض ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مہا سجائی جابل کندہ نا تراش قرآن مجید کی کتابت کی غلطیوں سے اسلام اور اہل اسلام پراعتراض جڑنے لگے۔'(۱)

اتنامیم اور مجمل حوالہ کہ میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھاہے کہ سب صحابہ کو کافر کہنے ہے آدمی کافر نہیں ہوتا! بات صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے اور ''میں نے پڑھا ہے بزرگوں کی کتابوں میں ''! صحابہ کرام گرئے ہیں یابزرگ بڑے ہیں؟ کیاال کو صحابہ کرام گر پر کے ہیں یابزرگ بڑے ہیں؟ کیاال کو صحابہ کرام گر پر فتوی لگانے والے کی تصدیق تک رسائی حاصل ہے جس پر آپ نے ان کی تکفیر کرنے ہوتے کہ جو کے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ شوم کی قسمت! کسی سے آداب سکھ لیے ہوتے کہ چھوٹے لوگوں کا قول بڑوں کے خلاف معتبر نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے فقاوی میں بیتو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کی بلکہ علی الاطلاق سب صحابہ کی تکفیر سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن بیدو کی کھنے کے دھی کہ بزرگوں نے خودروافض کے متعلق کیافتو کی دیا ہے۔ (۱) کی زخمت نہیں کی کہ بزرگوں نے خودروافض کے متعلق کیافتو کی دیا ہے۔ (۱)

سرندی نے اصولی طور پرشیعہ کی تکفیر کے تین اصول اور وجوہ بیان کیے ہیں:

''سوال: رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز جو کہ اصحاب ثلاثہ کی شان میں کلمات بے او بی کہتا ہے، پڑھنی جا ہے یانہیں؟

الجواب: ایسے رافضی کو اکثر علما کا فرفر ماتے ہیں ، لہذا اس کی صلوٰۃ جنازہ نہ پڑھنی حاسے۔" (۱)

جہاں سے مولوی صاحب کومغالطہ لگا،اس کی تفصیل اس طرح ہے:

"سوال: حضرت عکرمہ بن ابوجہل وابوسفیان جورسول اللہ کے زمانہ میں ہوئے ہیں،
ملعون دوزخی بتلاتے ہیں اور سمجھانے پراصرار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیخص تمام
عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ وجدل کرتے رہے اور ہمیشہ سخت وشمن
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ، حتی کہ اس حال میں مرگئے، ایمان واسلام
نصیب نہیں ہوا۔

بیعبارت ہمیشہ کل بحث رہی ہے۔حضرت مولانا محد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اس سوال کامفصل جواب تحریر فرمایا ہے جس پر اکا برعلاء کی تصدیقات ثبت ہیں۔ تکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ ، شیخ الاسلام مولانا شبیرا حمد عثانی "رئیس المناظرین مولانا عبدالشکور لکھنوی "،سلطان المناظرین مولانا مرتضی حسن جاند پوری ، یکنای روزگار مولانا حبیب الرحمٰن الاعظمی وغیر ہم ۔ جواب میں مولانا نعمانی کے الفاظ یہ ہیں:

"جوملعون صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی تکفیر کرے، وہ ہرگز اہل سنت وجماعت میں سے نہیں۔ فآویٰ رشید ہی کی اصل عبارت رہے: "اور وہ اپنے اس

<sup>(</sup>۱)سيف يماني صفحه اسم-۳۰

<sup>(</sup>۲) مولوی صاحب نے راقم الحروف ہے آخری ملاقات میں 'صحابہ کی تکفیر ہے آ دمی کافرنہیں ہوتا' کے بارے میں اپنی تلطی کا عتراف کرلیا۔ بارے میں اپنی تلطی کا اعتراف کرلیا۔

<sup>(</sup>۱) فآوي رشيديين ٢ص ١٠٩ (٢) فآوي رشيديي ١٦١١١

شیعه کی تکفیر کی وجداول میہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں کمی بیشی اور تغیر و تبدل کے قائل ہیں اور تحریف قرآن کریم کا نظر میہ خالص کفر ہے، چنانچہ حضرت مجد دصاحب فرماتے ہیں کہ کلام اللہ جس پر مداراسلام ہے اور قرون اولی سے بتو اتر نقل اور کسی شبہ کی اس میں گنجایش نہیں، مطلق زیادتی اور نقصان کا اس میں احتمال نہیں، اس میں بھی گھڑی ہوئی آئیتیں اور بناوٹی کلمات ملا دیتے ہیں اور آیات قرآنی میں (تحریف) تضحیف روار کھتے ہیں۔۔۔۔الخ (۱)

شیعوں کی تکفیر کی وجہ دوم ،خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی تکفیر:
شیعه ،حفرات خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں۔اس سے نصوص قطعیہ اورا حادیث صححہ متواتر ہ کار داورا نکار لازم آتا ہے جو کفر ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:
(۱) علماء ماوراء النہر نے فرمایا کہ جب شیعہ ،حضرات شیخین ذی النورین اوراز دان مطہرات کوگالی دیے ہیں اوران پرلعنت بھیجے ہیں تو بروی شرع کا فرہوئے۔(۲) مطہرات کوگالی دیے ہیں اوران پرلعنت بھیجے ہیں تو بروی شرع کا فرہوئے۔(۲) اگر تو وہ ایسا ہے تو خیر!ورنہ بہتہت اسی پرلوٹتی ہے اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ابو بکڑ و اگر تو وہ ایسا ہے تو خیر!ورنہ بہتہت اسی پرلوٹتی ہے اور ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ابو بکڑ و عرضہ میں اور ان کو جنت کی خوشخری دی گئی ہے ، لہذا ان کو کا فر کہنے سے کفر کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ (۳)

(۳) اوراس میں شک نہیں کہ شخین اکا برصحابہ میں سے ہیں بلکہ افضل صحابہ ہیں،
پس ان کوکا فرکھ ہرانا بلکہ ان کی تنقیص کرنا کفروزند قہ اور گراہی کا باعث ہے۔ (۴)
شیعوں کی تکفیر کی وجہ سوم ،عقیدہ امامت: (۱) شیعہ،حضرت پیغیبرصلی اللہ
علیہ وسلم کے بعدامام حق حضرت علی کوجانے ہیں اوراس عقیدہ پر ہیں کہ امامت ان میں
علیہ وسلم کے بعدامام حق حضرت علی کوجانے ہیں اوراس عقیدہ پر ہیں کہ امامت ان میں
(۱)ر ذرفض ہیں ۱۱ (۲)روفض ہیں ۳۵ (۳) ایھنا، ۳۷ (۳) ایھنا، ۳۸

اوران کی اولا دسے باہر نہیں جاتی۔ اگر جاتی ہے تو محض ظلم و تعدی سے۔ (۱)

(۲) ان میں سے امامیہ فرقہ کے لوگ بنص جلی حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہیں ،
صحابہ کرام کو کا فرکہتے ہیں ، امامت کا سلسلہ امام جعفر شک چلاتے ہیں۔ ان کے بعد
امام صوص میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اس سلسلہ امامت کے قائل ہیں
امام جعفر سے بعد آپ کے صاحبز ادہ امام موسی کاظم اور ان کے بعد امام علی بن موسی
ارضا، ان کے بعد محمد بن علی اتفی ان کے بعد حسن بن علی الزکی ان کے بعد محمد بن الحسن
اور یہی امام منتظر کہلاتے ہیں۔ (۲)

امام شاہ ولی اللہ کھرین اور زنادقہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح شرع میں ارتداد کی سزاقتل ہے تا کہ مرتدین کے لیے زجر اور ملت اسلامیہ کے دفاع کا باعث ہو، اسی طرح اس حدیث میں اور اس جیسی دوسری احادیث میں زنادقہ کی سزا بھی قتل مقرر کی گئی ہے تا کہ ان کے لیے زجر ہواور تاویل فاسد کا سد باب ہو۔ ایسی تاویل جو امور دلائل قطعیہ سے ثابت ہوں، ان سے فکرائے، ہروہ خض جورؤیت باری تعالی، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوالات، بل صراط اور حساب کا منکر ہو کہ میں ان روایات پراعتماد فیس کرتایا ہے احادیث موؤل ہیں، پھراس کی تاویل فاسد بیان کرے جو پہلے ساع میں نتائی ہوتو وہ وزند ایق ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

وكذلك من قال في الشيخين ابي بكر وعمر مثلاً ليسا من اهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما او قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبي واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوما من

(١) دورنض م ١٥) الينا، ١٠ الينا، ١٠ المترجم و اكثر غلام مصطفىٰ قاسمى

قضعی کامنکراور کافر ہے۔ فناوی عالمگیری میں ہے جو شخص حضرات شیخین گو ہرا کہتا اور ان پرالعیاذ باللہ لعنت کرتا ہے، وہ کافر ہے۔'' (مزید تفصیل صفحہ ۱۳۴۲)

ہا ہے تو بیتھا کہ صحابہ کرام پر سب و تبرااوران کی تکفیر کرنے والوں کی مذمت اوران سے نفرت کا اظہار کرتے ، لیکن اس کے برعکس بیہ کہا کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہوتے۔ گویا کہاں کو تکفیر سے پچھ بیس ہوا اور بیمسلمان؟

#### وجوچاہے آپ کاحس کرشمہ ساز کرے

ستفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة

كلهم في النار الا ملة واحدة كمفهوم مين علطي قولە: "هرچیز کی اصل میں جاؤ۔... میری تمناہے کہ بچے اصل تک پہنچیرا۔ اگراصل تک خودہیں پہنچو گے تو پھرتم ساری زندگی سطحی طور پر چلو گے۔تمہاری ا پی بصیرت ختم ہوجائے گی۔ میں وہ بات کررہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل جو سطحی طرز کاعلمی ماحول چل رہا ہے۔ میں تمہیں بری گہری سوچ کے بعدیہ چزیں بتار ہا ہوں۔میری ذاتی رائے ہے، میں نے کہیں پڑھی نہیں،کین عربی ذوق کی بنا پر بتار ہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور ایک ان میں سے جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں اور رہ جہنم والے بھی بواسطہ جہنم کے جنت میں جائیں گے۔ ریمیں نے كهال سے استدلال كيا ہے؟ وستفترق امتى سے ۔امتى كالفظ ان كوامت میں شامل کررہا ہے، امت سے خارج تہیں کررہا۔ امت سے خارج ہو گئے تو حتم \_ جیسے اساعیلیہ خارج ہیں ۔خوارج میں ایک فرقہ تھامیمونیہ، وہ خارج ہے۔ وستفترق امتى، اگرقواعد عربية على تنجايش نكلى باوروه تاويل جوذين ميں

الذنوب ومن البقاء على الخطاء فيما يرى فهو موجود فى الائمة بعده فذلك هو الزنديق وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجرى هذه المجرى والله اعلم (۱) "مثلًا الى طرح جوفض شخين ابو بكر وعراكي باره مين بيها مووه ابل جنت مين سينهين، حالانكه ان كى بشارت حديث مين متواتر بيا كيه ني كريم صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة بين، ليكن اس كايم معنى به كرآ بي ك بعدكى كو ني نبين كها جائك، لكن برعم خود بي خيال كرلي كم معنى نبوت بيه بانسان الله تعالى سي خلق كى طرف مبعوث مود اس كى اطاعت فرض مو، كنامول سي اور بقاعلى الخطاء سي محفوظ مو، اليا معنى شخص ني كه بعد المركم كي صورت مين موجود بو وه و زنديق بيد جمهور متاخرين حفيدا ورشا فعيدا يدفحض كن بي متفق بين والله المائه

ای طرح ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوگ نے فآویٰعزیزی ص ۷۷سطیع کراچی میں شیعہ کو کا فرقر اردیا ہے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں

"شبه نیست که فرقه امامیه منکر خلافت حضرت ابو بکرصد بین اند و در کتب فقه مسطور است هر که انکار خلافت صدیق اکبرگند ، منکر اجماع قطعی شد و کافرگشت قال فی فناوی عالمگیری .....

الرافضي اذا كان يسب الشيخين و يلعنهما العياذ بالله تعالى فهو كافر (٢)

''اس میں شک نہیں فرقہ امامیہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کامنکر ہے اور کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے جو محض حضرت صدیق اکبڑ کی خلافت کا انکار کرے تو وہ اجماع

(۱) مسوی شرح مؤطاص ۱۳۰ مجتبائی د بلی (۲) فقاوی عزیزی بص۱۸۲، ج الطبع مجتبائی د بلی

آئی ہے، اصول شرعیہ سے نہیں ظراتی تو وہ تغییر، تغییر رائے نہیں کہلا تی ۔ تغییر رائے کہتے ہیں نہ سلف سے منقول اور نہ قواعد عربیہ سے مطابقت، تو یہ ہے تغییر اے ۔ لفظ المنسی بیہ بتار ہا ہے کہ تہتر کے تہتر فرقے امت میں شامل ہیں، داخل ہیں ۔ ایک سیدھا جائے گا، بہتر بالواسطہ جائیں گے۔ پھر جو سیح جاہل حق ہیں، ان میں ۔ ایک حوجہ میں جائیں گے، ان کوعذاب تھوڑا ہوگا۔ جو فرقہ ضالہ میں سے جائیں گے، ان کوعذاب تھوڑا ہوگا۔ جو فرقہ ضالہ میں سے جائیں گے، ان کوعذاب تھوڑا ہوگا۔ جو فرقہ ضالہ میں ہے جائیں گے، ان کوعذاب شدید ہوگا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے:

أفكمن يُلقى فِي النّارِ حَدْوٌ أَمْ مَّنْ يُأْتِي آمِناً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ
لفظ أمن كے ساتھ ان تمام ملت كى، امت كے فرقوں كو نكال ديا جو بالواسط جبنم،
جنت ميں داخل ہوں گے۔ايك كو باقی ركھا، ما أنسا عليه و أصحابي۔ جو
قيامت كے دن امن كے ساتھ آئے، وہ بہتر ہے يا جو جبنم ميں چلا جائے، وہ
بہتر ہے؟ جبنم ميں جانے والے دو طرح كے لوگ ہيں۔ مسلمان بھى، كافر
بہتر ہے؟ جبنم ميں بال حق بھى اور اہل ہوئ بھى۔اہل حق ہيں، ليكن اعمال ميں
علي رسلمانوں ميں اہل حق بھى اور اہل ہوئ بھى۔اہل حق ہيں، ليكن اعمال ميں
فاسق ہيں يا عقائد ميں مگر اہ ہوئے اور اس طرح مراہ ہوئے كہ اسلام ہے كچھ
واسطہ رہا۔الله بڑے رحيم ہيں۔ وہ چاہتے ہيں كہ اتنا سا بھى تعلق ہے تو كوئى
واسطہ رہا۔الله بڑے رحيم ہيں۔ وہ چاہتے ہيں كہ اتنا سا بھى تعلق ہے تو كوئى
مزاح ہمارى كوشش ہے كہتو ڑ دو (الله كى كوشش ہے كہ ٹو ٹے نہ پائے)
مزاح ہمارا بنا ہے كم علمى كى وجہ ہے۔الله كاشكر ہے كہ اللہ نے ہميں ہوے راسخ
مزاح ہمارا بنا ہے كم علمى كى وجہ ہے۔الله كاشكر ہے كہ اللہ نے ہميں ہوے راسخ

الجواب: مولانا صاحب توبچوں کواصل میں جانے اور اصل تک پہنچنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہتے ہیں سطحی زندگی سے بصیرت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر اس کارونا روتے ہیں اور کہتے ہیں سطحی زندگی سے بصیرت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر اس کارونا روتے ہیں کہ ہیں تمہیں بردی روتے ہیں کہ ہیں کہ میں تمہیں بردی

مری سوچ کے بعد یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔افسوس جس چیز سے آپ بچوں کو بچانا عام جی ہیں، آپ خود اس کا شکار ہیں آپ کی گہری سوچ سطحی بلکہ اسلوب لسانی سے ناآشنا ہے۔

ارے بندہ خدا! جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے: کہ لھم فسی النار الا ملہ واحدہ تواس سے بیہ جھاجا سکتا ہے اس تقابل میں آنخضرت نے دو طبقات کا ذکر کیا ہے، ایک ناری اور دوسرا نا جی۔ آپ نے طبقہ ناری میں دخول جنت بواسط جہنم کی تشکیک پیدا کر کے کلھم فی النار میں گلیت کارد کیا ہے اوراس نوع کوئی الجملہ نا جی قراردیا ہے۔ الاملہ واحدہ میں بھی طبقہ نا جیہ کاذکر ہے تو پھر الاملہ واحدہ کے اسٹناء کا کیافا کدہ؟ اور سیاق حدیث ما أنا علیہ و أصحابی کے الفاظ میں تخضرت کے اسوہ حنہ کی اجمیت اور اس کے خلاف بہتر فرق باطلہ کی صلالت اور خدائے ذوالح بلال کی رحمت سے محرومی پر دلالت کرتا ہے اگر وہ بھی کی حال میں نا جی موں تو ما أنا علیہ و أصحابی کی اجمیت کیا باقی رہے گی؟

بخول جنت بواسط جہنم آپ کی اختراع ہے۔ کیا دخول جہنم بھی جنت میں پینچنے کا واطہ ہوسکتا ہے؟ دخول جنت رحمت الہی اور شفاعت پیغمبر سے ہوتا ہے اور شارعین الی صورت کو دخول اوّلی اور دخول غیراولی کاعنوان دیتے ہیں اور بیصورت میا اُنیا علیہ و صورت کو دخول اوّلی اور دخول غیراولی کاعنوان دیتے ہیں اور بیصورت میا اُنیا علیہ و اُصحب ہی میں ممکن ہے، اس لیے آنخضرت اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ میں دو چیزیں وافل ہیں۔ ایک ایمان اور عقیدہ ، دوسراعمل اور اس کا طریق کار۔ اس کوقر آن مجید نے اس عنوان سے بمان کیا ہے:

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (۱)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آيت ٨٢

تخن بےدلیل است (۱)

" پیسب لوگ برے اعتقاد کے باعث دوزخ میں لائے جانے کے مستحق ہوں گے،
لیک عمل کے اعتبار سے شاید فرقہ ناجیہ بھی دوزخ میں داخل ہو۔ بیکہنا کہ فرقہ ناجیہ
کے گناہ مطلقاً معاف ہوں گے، بے دلیل ہے۔"

یعنی ناری اور ناجی کی بیقتیم باعتبار سوءِ اعتقاد اور سیحیح اعتقاد کے ہے۔ 21 فرقے سوءِ اعتقاد کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہیں اور سیحیح اعتقاد کے باعث طبقہ واحدہ جنت کا مستحق ، لین عمل کی حیثیت سے شاید فرقہ ناجیہ بھی برعملی کے باعث جہنم میں داخل ہو۔ یہ کہنا کہ فرقہ ناجیہ کے باعث جہنم میں داخل ہو۔ یہ کہنا کہ فرقہ ناجیہ کے باعث جہنم میں داخل ہو۔ یہ کہنا کہ فرقہ ناجیہ کے گناہ مطلقاً معاف ہیں ، بے دلیل ہے۔

اورالجماعت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"وآن یک ملت مستمی الجماعت ست از جهت اجتماع ایشان برکلمه کش و برآنچه اجماع کرده اند بران سلف که براه راست بوده اند" (۲)

"بعنی اس ملت بہشتی کا نام جماعت ہے، چونکہ پیکمہ تق پرجمع ہیں اور اس راہ راست پراتفاق رکھتے ہیں جس پرسلف تھے۔"

بائی رہامولوی صاحب کا مغالطہ امتی کے لفظ سے توبیا مت باعتبار گزشتہ کے ہے جو پہلے امت تھی، بعد میں برے اعتقاد کی وجہ سے بدل گئی۔ اب امت نہیں رہی۔ قرآن میں امر بالمعروف ونہی عن الممئر کرنے والی امت کوخطاب کے بعد فر مایا:
و لا تَکُونُوا کَالَّذِیْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبَیْنَاتُ وَالْ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءً هُمُ الْبَیْنَاتُ وَالْ لِنَاتُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْم۔ (۳)

''اوروہ لوگ جوا بیمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، بیابل جنت ہیں۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

اورایسے لوگ جن کے اعمال میں کوتا ہی اور کمی پائی جاتی ہواور وہ صحابہ کرام کے طریق کار پر نہ ہوں ،ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔توبید دوطرح کے لوگ ہوئے۔ایک کامل اور دوسرے ناقص ۔ ناقص لوگوں کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے تو انہیں براو راست ، جنت میں بھیجے۔ راست ، جنت میں بھیجے۔

ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النارالا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابى ـ رواه الترمذى وفى رواية احمد وابى داؤد عن معاوية: ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة (۱)

"عبدالله بن عمرة سے روایت ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بی اسرائیل اے فرقوں میں بٹ جائے گی۔سب کے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مگر ایک ملت۔ صحابہ نے کہا اے الله کے رسول، وہ ایک ملت کون تی ہے؟ فرمایا وہ ملت ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ اس کو تر مذی نے روایت کیا۔ اور احمد اور ابود اؤد معاویہ سے روایت کرتے ہیں: بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ وہ ملت جو جماعت ہے۔"

شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کلھم فی الناد کی شرح میں ارشادفر ماتے ہیں: "والا بجہنت عمل شاید که فرقه ناجیه نیز درآ بند قول بآنکه ذنوب فرقه ناجیه مطلق مغفور

<sup>(</sup>١) اشعة اللمعات ج اص٥٦ اطبع نول كشور \_وكذا في اللمعات \_ لمعات \_ ج اص٢٣٥

<sup>(</sup>٢) اشعة اللمعات ج اص٥٦ اطبع نول كشور ـ وكذا في اللمعات ـ لمعات ـ ج اص٢٣٥

<sup>(</sup>٣) سورهُ آل عمران ، آيت ١٠٥

<sup>(</sup>١) مشكوة ص بسرج ارباب الاعتصام بالكتاب والسنة بطبع مجتبائي

وَاعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الآية)

بابنمبره

فريضه جهاد

"اورنہ ہوجا وَان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعداس کے آخری ہوجا وَان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعداس کے آجے ان کے پاس ظاہر دلائل اور ان کے لیے بڑاعذاب ہے"

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المتى يدخلون البعنة الا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى - رواه البخارى (۱)

"حضرت ابو ہر پر قار دایت کرتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی گرجس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ
کون ہے جس نے انکار کیا؟ آپ نے ارشاد فر مایا: جس نے میری اطاعت کی، وہ
جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نا فر مانی کی اس نے انکار کیا۔"

اس ہے معلوم ہوا ایک امتِ مطیعہ ہے اور دوسری امت عاصیہ دونوں امت کہلاتی ہیں گئیں امت مطیعہ جنت کا استحقاق نہیں ہیں لیکن امت مطیعہ جنت کا استحقاق رکھتی ہے اور امت عاصیہ جنت کا استحقاق نہیں رکھتی۔وفی الباب احادیث کثیرة۔

<sup>(</sup>١) مشكوة \_ باب الاعتصام بالكتاب والسنة ص ١٢ طبع مجتبائي

# کے ۱۹۵۸ء میں حضرت مولا نامحد قاسم نانوتو گئے کے فتوی جہاد پر قد عن اور اس کا جواب:

قول: " ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شاملی میں مشورہ ہواتو سب کی رائے میں کہ قال کرنا ہے۔ ایک بڑے عالم تھان کا نام ہے شخ محمرتو وہ کہنے گئے کہ ہم کرور ہیں اوراس کروری میں بی حکم نہیں ہے تو حضرت نا نوتو گ نے کہا کہ کیا ہم بدر سے زیادہ کرور ہیں؟ تو اس پر وہ خاموش ہوگئے، چپ ہوگئے، پچھ نہیں کہا۔ پھر شاملی میں جنگ ہوئی۔ میں شاملی گیا ہوں۔ وہاں ایک رات بھی مظہر ہے تو اس میں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے۔ وہ عالم تو نہیں تھے، کین بوے برزگ تھے اور حضرت گنگو، فی ہوئے۔ پھر بیسارے حضرات مفرور ہوگئے اور جومولا نا حاجی امداداللہ صاحب تھے، وہ ہجرت کرکے مکہ چلے گئے ہوئے اور جومولا نا حاجی امداداللہ صاحب تھے، وہ ہجرت کرکے مکہ چلے گئے تھے چھپاتے چھپاتے ۔ باقی حضرات بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں اوراللہ نے کام لینا تھا، و یو بند کا مدرسہ بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کفایت فرمائی، پھرمدرسے میں کئے۔ پھرمانہوں نے وہی کیا جومولا نا شخ محمد کہدرہے تھے۔ پیچھے ہٹ گئے۔ پھرمدرسے مرات گئے۔ ،

الجواب: اس وقت مشاورت میں جتنے علماء تھے، سب نے بالا تفاق حضرت نانوتویؒ کے مشورہ کو قبول کیا، انگریزوں سے جنگ لڑی۔ بیاس وقت کا گویا اجماع است تھا اور اجماع امت سب کے نزدیک جحت ہے اور ادلہ اربعہ میں اجماع امت مستقل دلیل ہے۔ اس کو تھکرانا اپنے اکا برکی تغلیط ، ان پر الزام اور خودرائی ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہا جرکیؒ ہجرت کرکے مکہ معظمہ چلے

گئے۔(ان پرکیاالزام ہے؟) آخر جب میدان میں فکست ہوجائے اور وہاں میران کارزار کا فروں کے ہاتھ آجائے تو اپنی بناہ گاہ میں آنا کون ساجرم ہے؟ اور بیر کہنا کہ سارے حضرات مفرور ہوگئے، نہایت غلط تعبیر ہے۔مفرور تو وہ ہوتا ہے جوعین میران جنگ سے اپنے امیر کوچھوڑ کر بھائے۔

اس طرح جنگ احد میں بھی شکست ہوئی۔ کیا معاذ اللہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو باقی رہ گئے، وہ مفرور قرار پائے؟ بلکہ ایک جنگ میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں معذرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مفرور قرار دے کرحاضر ہوئے، فرمایاتم مفرور نہیں ہو۔ ابن عمر داوی ہیں:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّة فحاص الناس حيصة واتينا المدينة فاختفينا بها وقلنا هلكنا ثم اتينا رسول الله فقلنا يارسول الله نحن الفراون قال بل انتم العكارون وانا فئتكم ()

" دعفرت عبدالله بن عمر فرمات بین آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جمیں ایک فوجی دستے کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا، ہم سب لوگ مقابلہ سے بھاگ نکلے۔ مدینه منوره لوٹ آئے اور چھپ کررہ گئے کہا ہم تو ہلاک ہو گئے، پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور (معذرت کے طور پر) کہا کہ ہم بھگوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا فدمت میں آئے اور (معذرت کے طور پر) کہا کہ ہم بھگوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم پلٹ کردشن پر حملہ کرنے والے ہواور میں تمہار الشکر ہوں۔ ہم آپ کے قریب ہوئے اور دست ہوی کی۔ "

اہل علم جانتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو وعید کے بجائے استثنائی صورت میں داخل کردیا یعنی آپ لوگ جنگ سے بھا گئے والوں کی فہرست میں

شام نہیں ہیں بلکہ محاذ اور مورچہ بدلنے والوں کی طرح دوبارہ لڑنے کی غرض سے شکر اسلام کی طرف لوٹے والوں میں ہیں۔ بیتا ویل حق ہے بلکہ اللہ تعالی کی زیادہ خوشنودی کا باعث ہے، اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کفار کے مقابلے میں دوبارہ لڑائی کا اعلان ہے۔

جہاد میں اہل اسلام کے لیے عسکری برابری ضروری نہیں قول : '' پچپلی صدی میں اوراس سے پچپلی صدی میں یہ ہوتارہا کہ قوت کے واقعات کوسا منے رکھ کرضعف کا حال ہے اوران واقعات سے استدلال پکڑ کے کام کرتے رہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ خلصین کی طاقتیں گئی رہیں۔ شہید بھی ہوئے، قدیمی ہوئے نہ سکے اللہ قید بھی ہوئے لیکن جس مقصد کے لیے اٹھے تھے، اس مقصد تک پہنے نہ سکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا الیاس کو الہا می طور پر یہ چیز دی گئی۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر چلتا ہے۔ دائیں بائیں وہ دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ اب مارے اہل علم کائی ماحول ہے، لیکن تمام کے تمام کارخ حدیث پاک میں آکر سارے اہل علم کائی ماحول ہے، لیکن تمام کے تمام کارخ حدیث پاک میں آکر جوچل رہا ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کومثالی کہا جائے؟''

الجواب: ہر دور میں علماء نے جہاں کہیں جہاد کا عکم بلند کیا اور میدان میں اتر ہے ان کے پاس اتنی قوت تھی وہ کا فروں سے جنگ کرسکتے تھے یا کم از کم دفاع کے تق میں سے ان کے پاس اتنی قوت تھی وہ کا فروں سے جنگ کرسکتے تھے یا کم از کم دفاع کے تق میں سے ان کا ملم فضل ، تقوی وطہارت اور خدا پرسی ان لوگوں سے بروھ کرتھی جوا پے آپ کو سوائے دعوی ہمددانی اور بنتی کے ، جہاد کا اہل نہیں سمجھتے ۔ اسلام میں نہ تو جہاد کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کی قوت کا فروں کی عددی اور نفری قوت کے برابر ہواور نہ بیشرط ہے کہان کے پاس اسلحہ اور جنگی سامان دشمن کے ساز وسامان کے برابر ہو۔ بس وہ اس قدر مکلف ہیں کہ اپنی استطاعت کی حد تک جہاد کیلئے طاقت مہیا کریں۔

<sup>(</sup>١) مشكوة بروايت ابوداود، ص ١٣٣٣، ج٢

الله تعالى كاارشادى:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (١)

"تم كافرول كے مقابلے ميں اپنی استطاعت كے مطابق قوت تيار كرو-"

یہ بیں فرمایا: و اُعِد اُو الله می مِثْلُ مَا اَعَدُّو لَکُمْ۔ تم کافروں کے مقابلے میں ای قوت مہیا کر وجتنی قوت سے وہ تمہارے مقابلے میں آئیں۔علائے اسلام نے تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کھی اہل ایمان اور اہل اسلام کونفری اور عددی قوت کے اعتبارے فتح حاصل نہیں ہوئی۔ جب بھی حاصل ہوئی ہے اللہ تعالی کی نصرت وحمایت، ایمانی قوت اور استفامت سے فتح حاصل ہوئی ہے۔

حضرت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب نے سعد بن ابی وقاص اوران کے ساتھ لشکر کو عراق کی کے ساتھ لشکر کو عراق کی جنگ میں بھیجتے وقت ایک طویل خطبہ میں ارشاد فرمایا:

"وانما يُنْصَرُ الْمُسْلِمُونَ بِمَعْصِيةِ عَدُوقِهِم لله وَلَوْ لاَ ذٰلِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِمْ قُوَّةٌ لِلاَنَّ عَدَدُنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَعُدَّتُنَا لَيسَتُ كَعُدَّتِهِمْ (٢)

"مسلمانوں كى الله تعالى كى طرف سے نفرت كى جاتى ہے جب كمان كاد ثمن الله تعالى كم معصيت ميں مبتلا ہوا گريہ بات نہ ہوتی تو ہميں ان سے مقابله كى طاقت حاصل نہيں كيوں كہ ہمارى تعدادان كے برابرنہيں اور ہمارے پاس ان جيسا الله بھى نہيں "مخلصين كى آزمايش اور شہيد ہونا بھى الله كومطلوب ہے۔ جيسا كه شهداء احدے مقرفى ال

(۱) سورة الانفال آيت نمبر۲۰ (۲) اتمام الوفاء في خلافة الخلفاء ص ۱۱ (۱) آل عمران آية نمبر۴۴۱-

اہبویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑائیاں
ہوئیں۔ ٹیبوسلطان شہیدؓ نے انگریزوں کےخلاف مختلف جنگیں لڑیں اوراسی طرح ملتان
میں داجہ رنجیت سکھ کے خلاف غازی شاہ نوازؓ کے والدنواب مظفر خان شہیدؓ نے فیصلہ
سرلیا کہ جنگ کے بغیر قلعہ سکھوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے راجکمار
سرکی سنگی کو کہلا بھیجا کہ افسوس، اس وقت نہ آپ کونڈ رانہ کی رقم ادا کرسکتا ہوں اور نہ
ملان شہر حوالے کرسکتا ہوں۔ جب تک زندہ ہوں اس کی حفاظت کروں گا۔ ملتان کا
اوڑھا مجاہدنو اب مظفر خان ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مقتل کی طرف بڑھا اور جملہ آوروں کی
طرف جواس شیر پرمثل بادل کے امنڈ آئے تھے، کمال مردا تگی سے لیکا۔ بوڑھے افغان
کی نیخ بڑاں نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے نواب نہایت چا بک دستی سے تلوار چلا رہے
سے اور زبان پرکلام ربانی کی بیآدیت کر یمہ جاری تھی:

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبُثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

سکھوں کی فوج شمشیرزنی سے تنگ آگئ۔اس نے پیچھے ہٹ کرتوڑے دار بندوق سے باڑ مارنا شروع کردی۔نواب نے لاکارکر کہا'' بزدلوں کی طرح مت لڑو،اگر ہمت ہے باڑ مارنا شروع کردی۔نواب نے لاکارکر کہا'' بزدلوں کی طرح مت لڑو،اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ''لیکن سکھاس دعوت کو کب قبول کرنے والے تھے۔انہوں نے جواب میں پکارکر کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ مہاراجہ کی اطاعت قبول کرلولیکن نواب نے فرمایا "میں مہاراجہ کی بناہ پرخداکی بناہ کوتر جے دیتا ہوں''(۱)

حضرت شیخ مولانا سید حسین احد مدنی " نے ۱۹۴۸ء میں طلبہ دارالعلوم کی بزم میں شرکت فرمائی۔ ایک طالب علم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ہاری سبتح یکیں کے بعددیگرےنا کام رہیں تو آپ نے فرمایا، بیری نہیں

(۱) تاریخ ممان مرتبه مولا تا نوراحمه خان فریدص ۲۰۹،۲۰۵

ہے۔فر مایا بالا کوٹ میں امیر المؤمنین سید احد شہید اور آپ کے ساتھ فقیہ الاسلام مولانا عبد الحتی بڑھا نوی اور شخ الاسلام عالم نبیل شاہ اسلمیل شہید ؓ نے وقت کے جم غفیر علاءاور عامة السلمین کی ایک بہت بڑی جماعت کوساتھ لے کر چارسال کے عرصہ تک شال علاقہ جات میں علم جہاد بلند کیا اور بالا خر بالا کوٹ میں ۱۲۳۲ھ میں جام شہا دت نوش فر مایا اور کے ہا ہوں ہا اور بالا خر بالا کوٹ میں انگریزوں سے جنگ کی اور بظاہر شکست ہوئی تحر بیک ریشی رو مال شخ البند مولانا محمود سن کی تحر کی سازش کا کی اور بظاہر شکست ہوئی تحر بیک ریشی رو مال شخ البند مولانا محمود سن کی تحر کی سازش کا شکار ہوئی اور تحر کیک خلافت میں علاء اور عامۃ السلمین نے بحر پورکوشش کی الیکن در میان میں رہے اور جنگ آزادی جس میں علاء، عام مسلمان ، ہندو اور سکھ شریک ہوئے بیل آخر میہ کوشش بار آور ہوئی۔ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ نا پڑا۔ یہ فدکورہ بالا تحر کیکیں جاری رہیں۔ ہر پچھلی تحر کیک نے دوسری تحر کیک کوجنم دیا اور یہ توت بڑھتی رہی۔ بالآخر کا میاں ہوئی۔

ع شہید کی جوموت ہے وہ توم کی حیات ہے حدیب میں صلح کا باعث استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیب پیریس کے کا باعث آنتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ياصحابه كرام كى كمزورى ندتها

قولہ: "مولانا الیاس صاحب اسی رخ پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہا می طور پر یہ بات سامنے آئی۔ ہم کمزور ہیں۔ کمزور کے احکام اور ہوتے ہیں تو حدیبیاس کی دلیل ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، صبر کر جاؤ۔ ایک مولوی صاحب کہنے گئے جب ظلم سامنے ہور ہا ہوتو پھر کیسے پیچھے ہٹیں؟ پھر صبر کیسے کریں؟ میں نے کہا ابو جندل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظلم ہور ہاتھا، وہ کیسے چپ رہے جے؟ اجتاعی منافع حاصل کرنے کے لیے چپ رہے تھے؟ اجتاعی منافع حاصل کرنے کے لیے چپ رہے کے لیے

انفرادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور اگر برداشت مہیں کرو گے تو نہ بیتی کی انفرادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اور اگر برداشت مہیں کرو گے تو نہ بیتی کی گا۔ کام خراب ہوجائے گا''۔
گے گا اور نہ وہ سیجے گئے گا۔ کام خراب ہوجائے گا''۔

الجواب: ارآپ ملی الله علیه وسلم ساڑھے چودہ سوصحابہ کو لے کر نکلے جن کی ہمت الجواب: ارآپ ملی الله علیه وسلم ساڑھے چودہ سوصحابہ کو لے کر نکلے جن کی ہمت بلد اور حوصلے وسیع تھے، چنانچہ حضرت عثمان عن کی شہادت کی خبرین کرآپ سلی الله علیه وسلم نے اُن سے بیعت لی جے بیعت رضوان کہتے ہیں۔

٢ يورة بقره مين الله تعالى في ارشا وفر مايا:

"اور مار ڈالو ان کو جس جّد پاؤاور نکال دوان کو جہال سے انھوں نے تم کو نکالا اور دین سے بچاہ نا مار ڈالنے ہے بھی زیادہ بخت ہے۔ اور ندلا وان سے مجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ ندلا ہی تم سے اس جگہ۔ پھر اگر وہ خود ہی لایں تم سے تو ان کو مارو۔ یہی ہے سزا کا فرول کی۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہر بان ہے۔ اور نظر اس کے حداتعالی ہی مہر بان ہے۔ اور کا میں تو کے خداتعالی ہی کا۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو ہے خداتعالی ہی کا۔ پھر اگر وہ باز آئیں ہی ہے والا مہینہ بدلا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيت نمبر ١٩٥٥ تا ١٩٥

ہے حرمت والے مہینہ کا اور اوب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھرجس نے تم پر زیادتی کی جم
اس پر زیادتی کر وجیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔ اور ڈرتے رہواللہ سے اور جان لوکہ
اللہ ساتھ ہے پر ہیز گاروں کے۔ اور خرچ کر واللہ کی راہ میں اور نہ ڈالوا پئی جان کو
ہلاکت میں۔ اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔''
پی آیات مبار کہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو جہاد کی اجازت دی گئی حتی کہ قال حدوو
میں بھی جائز قرار دیا گیا، بشر طیکہ وہ اس میں قال کریں اور حرام مہینہ کے متعلق کہا
گیا کہا گروہ اس مہینہ کی عزت نہیں کرتے تو ان سے اس مہینہ میں قال کی اجازت ہے
اور حرمات میں بدلہ کے مقابلہ میں بدلہ ہے۔ از خود تجاوز ات کے متعلق ارشاد فرمایا: و لا
تعتدوا ان اللہ لا یہ حب المعتدین۔ ( تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو
پند نہیں کرتا کہ) میصورت حال اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اور صحابہ کرام ﷺ ہے کو کمز وراور لا چار سمجھ کرصلے پر آمادہ ہوئے۔

٣- اس طرح كي آيات سورة فتح مين بهي آتي بين:

وَكُوْ قَاتَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيْراً سُنَةَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَهُو اللّهِ يُ اللّهِ تَبْدِيلاً وَهُو اللّهِ يُ مَعْنَهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِن بَعْدِ وَهُو اللّهِ يُ مَعْنَهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِن بَعْدِ وَهُو اللّهِ يَ مَعْنَهُم بَعْنِ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْراً هُمُ اللّهِ يَن كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَلَيْهِم وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْراً هُمُ اللّهِ يُن كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَلَيْهِم وَكَانَ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً هُمُ اللّهِ يَن كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَلَيْهِم وَكَانَ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً هُمُ اللّه يَن كَفَرُوا وَصَدُّو مَعْدُوا أَن يَبْلُغَ مَحِلّهُ وَصَدُّوكُم عَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفاً أَن يَبُلُغَ مَحِلّهُ وَصَدُّوكُم عَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفاً أَن يَبُلُغَ مَحِلّهُ وَصَدُّوكُم عَن اللّهُ عَلَى مَعْدَوا اللّهُ فَى مَعْكُوفا أَن يَبُلُغَ مَحِلّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّ فَي مِن يَشَاء كُولُ وَلَوا لَكُذُوا لَعَذَبُنَا اللّهُ فِى رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء كُولُ اللّهُ فِى رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء كُولُ اللّهُ فَى رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء كُولُ اللّه وَلَا لَكُولُهُ الْعَذَبُنَا اللّهُ يُن كَفُرُوا مِنْهُم عَذَاباً أَلِيْما لَا الله فَى رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء كُولُ اللّه مَا لَا لَكُولُ الْعَذَبُنَا اللّهُ يُن كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِينُما وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللله

دوراگراؤتے تم سے کافرتو پھیرتے پیٹے، پھرنہ پاتے کوئی جمایتی اور نہ مددگار۔ رسم
پوی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے۔
اوروہی ہے جس نے روک رکھاان کے ہاتھوں کوتم سے اور تمہارے ہاتھوں کوان سے
بچ شہر مکہ کے بعداس کے کہتمہارے ہاتھولگا دیا ان کو۔ اور ہے اللہ جو پچھتم کرتے ہو
و کھتا۔ بیوبی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو صحید حرام سے اور نیاز کی قربانی کو
بھی، بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پنچے اپنی جگہ تک۔ اور اگر نہ ہوتے کتے ایک مرد
ایمان والے اور کتنی عور تیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں، بیخطرہ کہتم ان کو پیس
و اللہ ، پھرتم پران کی وجہ سے خرابی پڑجاتی بے خبری سے، کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی
مکروں پرعذاب دردناک کی۔''

ان آیات مبارکه میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ اہل ایمان اور اصحاب جدید بیہ اس قوت میں عظمی کے اس میں اس میں بیٹر تا آوروہ بھاگ سے کہ اگر اور کی کی نوبت آتی تو بھم خداوندی کفارکوشکست کا سامنا کرنا پڑتا آوروہ بھاگ

جاتے۔اہل حدید بیہ عدید بیہ کے ہر میدان میں کفار پر مظفر اور منصور رہے۔

اس سلح کی وجہ ایک عمیق اور با بعنی مقصد کے لیے تھی چنا نچہ بہت سے صحابہ کرام اللہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا جن میں سیدنا عمر بن خطاب پیش پیش سے ۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس کی مصلحین سامنے آتی گئیں اور سر بستہ راز واضح ہوتے گئے اور اس سلح کوفتح مبین قرار دیا گیا۔ اللہ تعالی نے بھی جنگ کے پیش نہ آنے کی جو حکمت بنائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ پچھمومن مرداور مومن جو تیں ایسے رہ رہے تھے کہ مہیں ان کا علم نہیں تھا۔ وہ جنگ میں مارے جاتے ، تہمیں اس سے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی۔ وہ بے گناہ مارے جاتے اور تم پریشان ہوتے اور اگر اس سے بہت تکلیف اٹھانا پڑتی۔ وہ بے گناہ مارے جاتے اور تم پریشان ہوتے اور اگر ان کا مخلہ اور اقامت گاہ الگ ہوتی تو پھر جنگ کی نوبت ضرور آتی تو ہم کا فروں کو درد

<sup>(</sup>۲) مورة الفتح آيت ۲۵۲۲\_

تاك عذاب ديت

۵۔ حدیدیے کے موقع پر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا کہ لڑائی کے لیے قریش نے ایک بہت بڑی جماعت تیار کی ہے، وہ آپ سے مقاتلہ کے لیے تیار ہے اور آپ سے مقاتلہ کے لیے تیار ہے اور آپ کو بیت اللہ آنے سے روک دے گی تو آپ نے ارشاد فر مایا:

آشِيرُوااَيُّهَا النَّاسُ عَلَى اَ تَرَوُنَ اَنْ اَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِم وَذَرَارِي هُولَاءِ
اللَّذِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيتِ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللهُ قَدُ قَطَع اللَّذِيْنَ يُرِيدُونَ اَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيتِ فَإِنْ يَّاتُونَا كَانَ اللهُ قَدُ قَطَع عَيناً مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ تَرَكُناهُم محروبين قال ابو بكريا رسول عَيناً مِنَ الْمُشرِكِينَ وَإِلاَّ تَرَكُناهُم محروبين قال ابو بكريا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضو على اسم الله (۱)

"ا الوگو! مجھے مشورہ دووہ لوگ جو جمیں بیت اللہ سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا اللہ نے کے اہل وعیال اور ان کی اولا دوں کوراتوں رات پکڑلوں اگر وہ آگئے تو گویا اللہ نے ہمارے جاسوس کو ان سے بچالیا اگر وہ نہ آئے تو ہم ان کو جنگ کی حالت میں شکست خوردہ جھوڑ دیں گے۔ تو سیدنا ابو بکڑنے کہایار سول اللہ! آپ اپ گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے آئے ہیں ، کی کے تل اور جنگ کا ارادہ کر کے نہیں آئے۔ آپ اپ مقصد کی طرف متوجہ ہوں۔ جو ہمیں روکے گا، ہم اس سے قبال کریں گے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجھا اللہ کے تھم پر چلو۔"

بیحدیث شریف اس امر پرواضح دلالت کرتی ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام جنگ کی قوت میں تھے اور اگر امر رئی ہوتا تو با قاعدہ جنگ کرتے۔

8 مسلح حدید بیرے سلسلہ میں جب عروہ بن مسعود نے کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی:

\_12.4000(1)

رای محمد ارأیت ان استا صلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح اصله قبلك وان تكن الاخرى فانى والله لارى وجوها وانى لارى اشواباً من الناس خليقاً ان يفروا ويدعوك فقال له ابو بكر امصص بظر اللات انحن نفر عنه و ندعه" (۱) فقال له ابو بكر امصص بظر اللات انحن نفر عنه و ندعه" (۱) دار محرایة تا سرا کردیا تو آپ سے پہلے کی نے اپی قوم کا استیصال کردیا تو آپ سے پہلے کی نے اپی قوم کا استیصال کیا ہواورا گردوسری بات ہوئی (یعن قریش غالب آئے) تو خدا کی فتم میں ایسے چرے دیکھا ہوں اور ایسے گھٹیا قتم کوگ وہ اس لائق ہیں کہ آپ کو چوڑ دیں اور بھاگ جا کیں ۔حضرت الو بکر نے اس کے جواب میں کہا: لات وعزی کی شرم گاہ کو چوں لے کہا ہم آپ سے بھاگیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟"

2۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے بیت اللہ کی حرمت پاللہ کی اللہ کی حرمت پاللہ کی فریت نے اور مصالحت سے کوئی بات طے ہوجائے۔

ارشاد فرمایا:

"لا يسئلوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل" (٢)

"جھے سے کسی الی بات کی درخواست نہیں کریں گے جس میں بیت اللہ کی حرمات کو سامنے رکھیں گے گرمیں ان کی درخواست قبول کرلوں گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بیت اللہ اور جمارے درمیان راستہ چھوڑ دو، ہم طواف کرلیں سہیل نے کہا: قتم بخدا، کہیں عرب یہ نہ کہیں کہ ہم کسی جروقہر میں پکڑے گئے ہیں اور مجبور

(۱) بخاری شریف ص ۱۲ سجار ۲) بخاری شریف ص ۱۲۸۰،۳۸۹، جار

حضرت ابوذ رغفاريٌّ كى دعوت وتبليغ كاواقعه

آپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تلاش میں مکہ معظمہ پہنچے۔ کئی را تیں بیت الله میں بہر کیں۔ بالآخر سید ناعلی المرتضیٰ کی وساطت سے (شاید مولوی صاحب کوتو ابھی تک اس مرکیں۔ بالآخر سید ناعلی المرتضیٰ کی وساطت سے (شاید مولوی صاحب کوتو ابھی تک اس منظم کی تکلیف سے پالا نہ پڑا ہو، اس لیے اس تبلیغ کو اپنے لیے محفوظ راستہ سمجھتے ہوں) مضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ اور اسلام قبول کیا۔

فقال النبى صلى الله عليه وسلم ارجع الى قومك فاخبرهم حتى يأتيك امرى قال والذى نفسى بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى اتى المسجد فنادى بأعلى صوته اشهد ان لا الله وان محمداً رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى اضجعوه واتى العباس فاكب عليه قال ويلكم الستم تعلمون انه من غفار وانه طريق تجاركم الى الشام فانقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه و ثاروا اليه فاكب العباس عليه. ()

آمخضرت سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اپنی قوم کی طرف واپس چلو، ان کوان با توں کی خردو۔ ابو ذرائے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان (قریش) کے درمیان اس کلمہ کا اعلان کروں گا یعنی چیخ چلا کے اس کا اعلان کروں گا یعنی چیخ چلا کے اس کا اعلان پروں گا۔ وہاں سے آئے ، مجدحرام پنچے اور بلند آواز سے کہا:

"اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله"

"مین گوایی دیتا بهون الله کے سواکوئی معبود نیین اور محمدالله کے رسول بین۔"
قوم انھی، آپ کوخوب مار ااور آپ کو عاجز کر دیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے چچاعباس
آئے اور آپ کے اور گر گئے اور فر مایا: تم نہیں جانے، یہ غفار قبیلہ کا شخص ہے اور

(۱) بخاری شریف ص ۵۴۵ ج ا۔

ہو گئے ہیں اور بیمرہ آئندہ سال ہوگا۔"

اس فتم کے ندا کرات اور مکالمات اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کسی خوف کی بناء پرنہیں بلکہ امرر بی اور حکمت خداوندی نیز بیت
اللہ کی عزت وحرمت کی حفاظت کے طور پرتزک کردی۔

حضرت مولا ناالياس اوران كاطريق كار

حضرت مولا نا الیاسؓ نے بینہیں کہا کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے انہوں نے تبلغ کا راستہ اختیار کیا تبلغ کا راستہ بہت مخصن اور مشکل ہے۔ چنانچہ مولا ناموصوف کو اپناس طریق کارسے شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت تکالیف اور مصائب سے دو چار ہوئے۔ آپ کے ابتدائی حالات کا علم رکھنے والے لوگ باخبر ہیں۔ آئ اگر اس راہ میں لوگوں کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو یہ مولا ناکی محنت کا شمر ہے، لیکن آپ نے اس راہ میں چل کرنہ جہا دکو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، نہ علماء سے الجھے ہیں اور نہ حق کے اعتراف میں آپ کو کسرشان دکھائی دی ہے۔

راقم الحروف (محرمیسی) اکتوبر ۱۹۸۰ء میں جے سے فارغ ہوکر پہلے دن جب مدینہ منورہ پہنچاتو حضرت شیخ مولا ناسعیداحمد خانؓ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے راقم الحروف سے اپنے طویل مکالمہ میں ارشاد فرمایا کسی نے مولا نا الیاسؓ سے دریافت کیا آپ کے اس تبلیغی پروگرام میں سیاست نہیں تو آپ نے جواباً فرمایا ہم نے مولا ناسید حسین احمد مدنیؓ کے ہاتھ پر بیعت کررکھی ہے۔ آپ ہمیں جو تھم دیں گے، ہم آپ کے تھم کی تعمل کریں گے۔ ظاہر ہے حضرت مولا ناحسین احمد مدنیؓ کا راستہ کوئی آسان راستہ نہ تھا۔ وقت کی کافر وظالم حکومت سے مقابلہ کرنا اور ہر وقت تکالیف اور مصائب کا سہنا عام وقت کی کافر وظالم حکومت سے مقابلہ کرنا اور ہر وقت تکالیف اور مصائب کا سہنا عام

تہارا شامی تاجروں کاراستہ وہی ہے اوران کوان کے ہاتھ سے چھڑ الیا۔ پھر دوسرے دن ایما ہی کیا۔ انہوں نے آپ کو مارا، حضرت عباس آپ پر گر پڑے اور آپ کو

اگراس طرح کی تبلیغ ہوکہ تن من دھن کی پروا کیے بغیر کلمه مشہادت اپنے اصلی مفہوم کے ساتھ جب کہ مخاطب صاحب لسان ہوں ، اس کا ترجمہ ان کی زبان میں ایسے بیان کرے کہ وہ سمجھ جائیں کہ اس میں ہارے جھوٹے معبودوں کا رد ہے، حتیٰ کہ اذیت پہنچائیں اور وہی کرگزریں جومشرکین مکہنے حضرت ابوذ رغفاری کے ساتھ کیا تو تبلیغ کا مزہ آئے۔ اللہ کی جبت بھی قائم ہوجائے اور ملغ کو اجر عظیم بھی عاصل ہو۔ سورة

افات ميں ہے: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَثِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مُّجُنُونِ بَلُ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ (١) "مشركين مكه سے جب لا الدالا الله كها جاتا تھا تو تكبركرتے اور كہتے: كيا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کوشاعر اور مجنوں کے کہنے پر؟ بلکہ لائے وہ پیغمبر حق اور سب

معلوم ہوا كدلا الدالا الله سے معبودان باطله كوچھوڑنا پر تا ہے۔ وہ صاحب لسان تھے، لا الدالا اللہ كے مفہوم كو بجھتے تھے۔ آج كل كے لوگ ايسے ہيں كدلا الدالا الله كومانے ہیں، اگر اس کی سیجے تفسیر کی جائے تو وہ اس کو ہر داشت نہیں کر سکتے بلکہ لا الہ الا اللہ کی دعوت وتبليغ كرنے والے كوشاعر مجنون كہتے ہيں۔سيدنا ابو بكرصد يق كا واقعه مشہور ب اجرت سے بل مکہ چھوڑ کر جارہے تھے ابن دغنہ (جوزو ساء قریش میں سے تھا)نے کہا: کہاں جارہے ہو؟ حضرت ابو بکڑنے کہا مجھے میری قوم نے گھرسے نکال دیا ہے، میرا

ارادہ ہے میں زمین میں سیر وسیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا جھے جیسے آدمی کونہ لکانا جا ہے اور نہلوگوں کواسے نکالنا جا ہے۔

وكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق\_

"" بنادار کوکسب معاش کرے دیتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور ایک بوجھل آدمی کو جوسفر میں ہو، سوار کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حوادث کی صورت میں ہنگامی امداد کرتے ہیں۔"

ابن دغندنے کہامیں آپ کا حامی ہوں، واپس چلواوراپیے شہر میں اینے رب کی عبادت کرو، ابن دغنہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے قریش مکہ سے بات کی اور آپ کی صفات بیان کیس۔انھوں نے ابن دغنہ کی بات کو قبول کیا اور کہا ابو بکر ا ہے اتنا کہدویں اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، اسی میں نماز بڑھے، جو جاہے قراءت کرے، لیکن اس کا اعلان نہ کرے، کیوں کہ ہم ڈرتے ہیں ہماری عورتوں اور بچوں کوفتنہ میں ڈال دے گا۔ ابن دغنہ نے ابو بکڑے بات کی اور آپ نے کچھ دن اس بات کی یابندی کی۔ پھر تقاضا ہوااورا پیے صحن میں مسجد بنائی۔اس میں نماز اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔مشرکین کی عورتیں اور بچے اس تحریک سے متوجہ ہوتے اور ویکھتے۔ حضرت ابو بكر تزم دل اور بهت كرم والے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو اپنی آنگھوں پرضبط نہیں کر سکتے تھے۔قریش اس بات سے گھرا گئے اور ابن دغنہ کے پاس پیغام بھیجا ابو برنے اس سے تجاوز کیا ہے اور اپنے سکن میں مسجد بنائی ہے۔اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ہمیں خوف ہے ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دے گا۔ اس کواس بات سے روکو۔ اگر مان جائے تو فنہا، اگر نہ مانے تو تیراعہداور ذمہ داری والیں۔ ابن دغنہ نے آپ سے بات کی اور کہا مجھے یہ پہند نہیں کہ عرب بین لیس کہ

کسی آ دمی کے بارے میری ذمہ داری کو پامال کیا گیا ہے (جس کے لیے میں نے عہد لیا)۔اس کے جواب میں حضرت ابو بکڑنے فرمایا۔

"فانى ارد اليك جوارك وارضى بجوارالله" (١)

"میں تیری حمایت اور نصرت واپس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت پر میں راضی ہوں۔"

سیدناصدین اکبرٹنے نمازاور قرآن سے اپنی عبادت کا آغاز کیا اور یہی ان کی دعوت و تبلیغ کا آغاز تھا جس کے لیے انہوں نے بعد میں مسجد بنائی ۔ نماز وقر آن سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے معلوم ہوا کہ مملا نماز اور علماً قرآن تبلیغ کے دولاز می عضر ہیں ۔ لیکن عرصہ سے رسی تبلیغ یوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، اپنی اخترا می تر تبیب اور اپنے بزرگوں کی تصانیف و تالیفات کو تبلیغ کے کیے کافی سمجھا، درس قرآن ترجمہ وتفییر کو اضافی چیز خیال کیا بلکہ مضر جانا اور بیامرواقع ہے۔

سند متصل سے مجھے استاذی وشیخی حضرت شیخ النفیر مولا نا احمی لا ہوری کے پوتے حضرت مولا نا حبیب اللہ صاحب دام مجدہ نے بتلایا جناب حاجی عبدالوہاب صاحب نے دوران گفتگو کہا آپ کے دادا بہت ہزرگ تھے۔ان کی ہوئی غلطی تھی کہ عامۃ الناس کو قر آن کا درس دیا کرتے تھے۔یاللعجب و لضیعۃ الادب ہم توبیسنا کرتے تھے حاجی صاحب حضرت شیخ لا ہوری کے تربیت یا فتہ ہیں ۔لیکن ہمارادیدہ وشنیدہ غلط ثابت ہوا۔حضرت لا ہوری نے اللہ کی کتاب کواپنی زندگی کا پروگرام بنالیا تھا، وہ اسے ہدایت کا اول درجہ سمجھتے تھے،لیکن بیاس کی مخالفت کررہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں اور حضرت لا ہوری فلطی کا الزام دے رہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں اور حضرت لا ہوری کو لیا کہا تاویل کی جائے!

(۱) بخاری ج اول ص۵۵- ع مزید تفصیل صفحه ۲۳۷

ساجد، عافل اورخصوصی تقاریب میں دروس قرآن کی جگہ ان کے ہاں تعلیم کے نام

یہ بلیغی نصاب یا فضائل اعمال کی خواندگی کی جاتی ہے جس کو بیاوگ قرآن وحدیث کی تعلیم سے متوازی قرار دیتے ہیں۔ درس قرآن وحدیث ان کے ہاں مفقود ہے۔ ایک تبلیغی قاری محمد احمد صاحب اپنی کتاب ''تبلیغ بالیقین کارنبوت ہے' میں ''تعلیم قرآن کے ذریعہ اصلاح سے نا امیدگ' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں جس کا حاصل بیہ ہے مولا نا ایس کے مدرسہ سے ایک حافظ قرآن پڑھ کر نکلا ایسا کہ نماز غائب، نام حافظ قرآن۔ اس کے ختم قرآن کے موقع پرآپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مونچیس ہوی ہوری دوراڑھی بالکل صاف بنگی اس کی غیر مسلمانہ طور طریقے سب غیر مسلمانہ وغیر قرگ مولانا پڑم طاری ہوگیا۔ قریب تھا کہ آپ کوہارٹ ائیک ہوجا تا۔ (۱)

غور فرمائے، ایک طالب علم کی وجہ ہے مولا ناکوتعلیم قرآن کے ذریعہ اصلاح سے مادی ہوگئی، حالانکہ بیتر بیت کا فقدان ہے نہ کہ تعلیم قرآن کا قرآن میں کہاں لکھا ہے مادی ہوگئی، حالانکہ بیتر بیت کا فقدان ہے نہ کہ تعلیم قرآن کا قرآن میں کہاں لکھا ہے

نمازنه پڙهو، سر پرڻو پي نهرڪو، دهوتي هندوانه طريقے پر باندهو؟

قال الله تعالى: فَذَكُّرُ إِن نَّفَعَتِ الذِّكُوٰى (٢)

"فیحت کرتے رہوا گرنفیحت نفع دے۔"

عالانکہ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت وتعلیم سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت مصائب اور آلام پیش آئے۔ اگر قرآن کی تعلیم کے ذریعے اصلاح کا دروازہ بند ہوجائے تو پھراورکون می چیز ہے جس سے امت کی اصلاح ممکن ہو؟ فَیا مَی حَدِیْتٍ بَعْدَهُ یُوْمِنُونَ (۳)

امام شاه ولى الله آيت يسؤفك عسنه من أفك (٣) كرّجمه مين لكهة بين:

<sup>(</sup>۱) تبلیغ بالیقیں کارنبوت ہے، صفحة ۵ (۲) سورة الاعلیٰ ، آیت ۹

<sup>(</sup>٣) سورة الذريات آيت،٩

<sup>(</sup>r) مورة المرسلات آيت ٥٠ ـ

وجہ ہے پیش آیا۔ای کوایک اصول بنا کراس پرنتائج،ایخ مقاصداورمطالب اورمسئلہ کی بنیادر کھی۔

خشت اوّل چوں نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج

الله تعالى في آنخضرت على الله عليه وسلم كو پيغ برامن بنا كر بهيجا ب، اس ليه آپ كو مشركين مكه كي طرف سي كي يغام كو قبول كرف كا تكم ديا گيا۔
وَإِن جَنَحُو الله لله مَا جُنَحُ لَهَا وَتُو تَكُلُ عَلَى اللهِ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعُلَيْمُ۔ (۱)

"اورا گروہ جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک ای طرف اور بھروسہ کر اللہ پر، بے شک وی ہے سننے والا جانے والا۔"

فيخ الاسلام مولا ناشبيراحم عثاني اس كي تفسير مين فرمات بين:

درمسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کود کھے کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہوکر صلح واشتی کے خواستگار ہوں تو آپ کوار شاد ہے کہ حسب صوابد بدآپ بھی صلح کا ہاتھ ہوھادیں، کیوں کہ جہاد سے خونریز کی نہیں، اعلائے کلمۃ اللہ اور دفع فتنہ مقصود ہے۔ اگر بدون خونریز کی ہے مقصد حاصل ہو سکے تو خوابی نخوابی خون بہانے کی کیا حاجت ہے۔ اگر بداحتال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردہ میں ہم کودھو کہ دینا چاہتے ہیں تو حاجت ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی۔ آپ اپنی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی۔ آپ اپنی مشوروں کو سکھوروں کیا جو سکھوروں کو سکھوروں کے کھوروں کو سکھوروں کو سکھ

(١)الانقال، ٢١\_

"بازگردانیده شوداز خیرآنکس درازل محروم است ." قرآن کی خیرے اس شخص کوم وم کیا جاتا ہے جوعالم ازل میں خیرے محروم ہو۔ جاتا ہے جوعالم ازل میں خیرے محروم ہو۔

امام المتر جمین شاہ عبد القادر دہلویؓ جواردو زبان میں قرآن کے پہلے مترجم ہیں، "موضح قرآن" کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

''بتلانے والے بہتیرا بتلا ئیں، کیکن قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے جوآپ بتلایا ہے، ویسا کوئی نہیں بتلاسکتا۔ جیسا اثر اور راہ پاناللہ کے کلام میں ہے، ویسا کسی کے کلام میں ہیں ہے۔ ''

یہ لوگ دروس قرآن کو پہندنہیں کرتے۔ یہی وجہ ہان کے مراکز میں درس قرآن کی ان کے ہاں کوئی کے نام کا با قاعدہ کوئی پروگرام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی درس قرآن کی ان کے ہاں کوئی اہمیت ہے۔ تعلیمی اور نصابی کتابوں کو یہ سب پھی بھتے ہیں۔ پیغیبر خدامحم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خداکا تزکیہ قرآن کی تلاوت سے کریں، اللہ تعالی نے مؤمنین پراس کو بہت بڑا احسان بتلا یا اور ہم خداتعالی کی تعت کی قدر نہ بھی اور اس کی ناقدری کریں۔ احسان بتلا یا اور ہم خداتعالی کی نعت کی قدر نہ بھی اور اس کی ناقدری کریں۔ لکھڈ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤمِنِیْنَ إِذْ بَعَتَ فِیْهِمْ دَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتُلُواْ عَن کَانُواْ مِن عَلَیْهِمْ آیکی ضَلالِ مِّبِیْن (۱)

عَلَیْهِمْ آیکیتِهِ وَیُزُکِیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکُمَةَ وَإِن کَانُواْ مِن قَدْلُ لَفِیْ ضَلالِ مِّبِیْن (۱)

"الله في مؤمنين براحسان كياان مين ان كے نفوس سے ایک رسول بھیجا جوان پر آیات تلاوت كرتا ہے اور ان كو كتاب سكھا تا ہے اور حكمت راور تحقیق وہ اس سے بہلے كھی گرائی میں تھے۔"

الحاصل صلح حدید بیر مسلح کا مدارام ربی تھا۔ ابو جندل گوواپس کرنا ایفائے عہد تھانہ کہ کمزوری۔مولانانے اپنے ذہن میں یہ طے کرلیا کہ واقعہ حدید بیم کروری اور مجبوری کی (۱) سورة آل عمران ۱۲۴۔

برابری کی سطح پراستطاعت نه ہونے سے جہادسا قطابیں ہوتا قولہ: "افغانستان کی مثال دیتے ہیں نا آج کہ افغانستان پر قبضہ ہوگیا، عراق پر قبضہ ہوگیا، ساری امت پر فرضِ عین ہے۔ بالکل فرض عین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فرض عین اپنی شرط کے ساتھ ہے۔ فرض عین ہے تو ساتھ استعداد بھی ہو۔ استعداد بہیں ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا۔"

الجواب: شروع میں جب روس اور اس کے ایجنٹوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تو وہاں کے علماء اور عامۃ المسلمین نے ان کی حکومت کوتسلیم نہیں کیا۔ ان کی قوت اور فوجی برتری کے باوجود جنگ شروع کردی۔ ادھر علماء نے جہاد کا فتوی دیا، خصوصاً استاذی مولا نامفتی محمود ؓ نے کہا کہ اس وقت افغانی پاکستان کی جنگ لڑرہے ہیں اور ان کا جہاد صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، بلکہ اس میں پاکستان کا دفاع بھی ہے۔ عرب و مجم کے علماء اور عام اہل اسلام نے بحر پور حصہ لیا اور روسیوں کے چھے چھڑا دیے۔ طالبان کا دور آیا، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تو یہ فتح جہاد کے نتیج میں حاصل ہوئی۔ اگر دو استعداد کا انتظار کرتے جے مولا نا جہاد کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں تو بھی بھی فتح کا استعداد کا انتظار کرتے جے مولا نا جہاد کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں تو بھی بھی فتح کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ (١)

"تم كفاركے خلاف اپنی قوت مہيا كرواور باندھے ہوئے گھوڑوں ہے"

استعدادخود بخو دحاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور تیاری بھی اپنی استعداد کے مطابق ، نہ کہ کفار کی طاقت کے ہم وزن اور اس کے برابر۔ آج بھی افغانستان وعراق میں مجاہدین کفار سے برسر پریار ہیں۔ وہ اپنی استطاعت وصلاحیت

(۱) سورة الانفال آيت نمبر ۲۰

اوراستعداد کے مطابق جنگ کڑر ہے ہیں۔اکابرعلماءاسلام میں سے کسی ایک نے بیہیں اور استعداد کے مطابق جنگ کڑر ہے ہیں۔اکابرعلماءاسلام میں سے کسی ایک نے بیہیں کہا کہ ان حالات میں جہاد نہیں کرنا چا ہیے اور ان کا بیہ جہاد ، جہاد نہیں ہے۔معلوم نہیں مولانا کے ساتھ وہ کون سے علماء اہل فتوی کی جماعت ہے جوموجودہ حال میں کڑی جانے والی جنگ کو جہاد نہیں مجھتی۔

## بنوامیہ کے دور میں صحابہ کرام کا تعامل امت کی مصلحت تھانہ کہان کی کمزوری

قولہ: ''یزید کی سر صحابہ "نے بیعت کی تو صحابہ وہ کیا تھے؟ وہ ایسے ویسے تھے جنہوں نے بیعت کرلی؟ اللہ کے بندو! وہ کمزور تھے اور کمزور کے احکام اور ہیں۔ سر صحابہ کا بیعت کرنا یزید کومقی اور تقویل کے ترازو میں نہیں بٹھا تا۔ وہ کمزور تھے۔ حجاج کی امارت میں حضرت انس ؓ رہ رہے تھے تو اس سے حجاج پاک ہوگیا؟ اور کئی صحابہ تھے جو حجاج کی حکومت میں موجود تھے تو حجاج پاکدامن ہوگیا؟ این زیاد کی ولایت میں کئی صحابہ تھے۔ تو ضعف کے احکام میں ضعف کے حالات میں ضعف والی تر تیب کو اختیار کرنا پڑے گا۔''

الجواب: بندهٔ خدا! صحابہ کرام کا حکومت وفت سے مصالحت کرنا اور امور خیر میں ان کا ساتھ دینا امت مسلمہ اور عامۃ المسلمین کی خیر خواہی بھلائی اور ان کے تحفظ کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور ان کا منشاء میں اول آخر یہی تھا کہ مسلمانوں میں جنگ بندی ہوجائے اور قل وقال کا سلسلہ بند موجائے۔

سیرناحس ہمیشہ اپنے باپ اور بھائی کو پہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ جنگ کی راہ بہتر نہیں ہے۔وکذلك البحسسن دائما كان پشيسر على ابيب واحيه بتوك

القت ال ۔(۱) اپنج باپ اور بھائی کو جنگ کے ترک کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے مجے صدیث میں ہے حضرت حسن کے متعلق آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ (۱)

"میرایہ بیٹا سید ہے۔ امید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بوی جماعتوں میں سلے کرائے گا۔"

جماعتوں میں سلے کرائے گا۔"

ای کے پیش نظر جب بیزید کی حکومت قائم ہوگئ تو صحابہ کرام نے امت کی بھلائی ای میں سمجھی کداب جب کہ قال کا راستہ بند ہو گیا ہے، اسے دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہے ہے کہ مصلحت تھی اسے مداہنت اور کمزوری پرمحمول کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں اگرایے حالات میں مقابلہ قیصر و کسری سے ہوتا تو بھی وہ ترک قال کا راستہ اختیار نہ کرتے چنا نچہ ریہ معروف ہے جب رومی با دشاہ کو خیال آیا کہ میں علی و معاویہ کی جنگ سے فائدہ اٹھا وَں اور عرب پرحملہ کر دوں تو سیرنا امیر معاویہ نے اس کو خطاکتھا:

"اے رومی کتے !اگرتم نے حجاز پرحملہ کیاا ہے بھائی علی کی کمان میں پہلاشخص جو بچھ سے لڑائی کرے گا، وہ معاویہ ہوگا۔"
سے لڑائی کرے گا، وہ معاویہ ہوگا۔"

حضرت عبدالله بن عمر كى رائے كرامى

عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثاً قال دنا اليه رجل فقال يا ابا عبد الرحمٰن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدرى منا الفتنة ثكلتك امك انما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل المشركين و كان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك (٣)

(۱) منهاج النةص ۲۳۳ ج٦- (۲) بخارى شريف ص ۵۳۰ ج١- (٣) بخارى شريف ص ۱۵۰ اج۲-

"سعيد بن جبير كہتے ہيں حضرت عبدالله بن عمر تشريف لائے۔ ہم پُراميد ہوئے كه میں کوئی خاص حدیث بتلائیں گے۔اتنے میں ایک آدمی آگے بروھا۔اس نے کہا: ا ابوعبدالرحمن! فتنه مين قال كم متعلق بيان فرمائين - الله تعالى فرمات بين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة \_آ يخ فرمايا تيري مال تحقي بين كرے، كيا تو جانتا ہے فتنه كيا ہے؟ محمد صلى الله عليه وسلم نے مشركين سے قال كيا كيوں كه ان كے دين ميں واخل مونا فتنة تقارآب كا قال تههارى طرح بادشامت اورملك كيرى كيليخ بين تقار" حضرت عبد الله بن عمرًا بني ايماني بصيرت سے اہل اسلام كى رہنمائي فرما رہے ہيں المخضرت صلی الله علیه وسلم نے مشرکین سے جو قال کیا، وہ کفر کی قوت وطاقت کومٹانے ے لیے تھا تا کہ فتنہ نہ ہواور تمہاری لڑائی وین اسلام کے لیے ہیں بلکہ اس کا مقصد ایک ووسرے کو نیجا دکھانا اور غلبہ حاصل کرنا ہے، اس لیے ہم اس میں حصہ ہیں لیتے۔الغرض ایے مواقع میں صحابہ " کا جنگوں سے کنارہ کش ہونا امت کی خیرخوا ہی اور اہل اسلام کی بعلائی کے لیے تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور اور بزدل تھے اور انہوں نے دین میں

مراہدت سے کام لیا جہاد سے جی چرایا۔ چنانچہوہ خوداس کی وضاحت فرماتے ہیں:
عن نافع عن ابن عمر اتاہ رجلان فی فتنة ابن الزبیر فقالا ان
الناس ضیعوا وانت ابن عمر صاحب النبی صلی الله علیه وسلم
فما یمنعك ان تخرج؟ فقال یمنعنی ان الله حرم دم اخی قالا الم
یقل الله فقاتلوهم حتی لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا هم حتی لم تكن
فتنة وكان الدين لله فانتم تريدون ان تقاتلوا حتی تكون فتنة
ویكون الدین لغیر الله (۱)

"نافع کہتے ہیں ابن زبیر کی جنگ کے زمانہ میں ابن عمر کے پاس دو مخص آئے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری شریف ص ۱۳۸ ج۲۔

مي جنگ كريس عبداللد بن رواحد نے كہا:

يا قوم! والله ان الذى تكرهون هو ما خرجتم له خرجتم تطلبون الشهادة و نحن ما نقاتل بقوة ولا بكثرة ما نقاتل الا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانما هى احدى الحسنيين اما الظهور واما الشهادة فقال الناس صدق والله ابن رواحة ومضوا للقتال فلقوا هذه الجموع المتكاثرة (۱)

"اے قوم! بخدا، وہ چیز جس کوتم ناپند کرتے ہو، وہ ہے جس کے لیے تم گھرسے نکلے ہوشہادت کے طالب بن کر۔ ہم قوت اور کثرت کے بل ہوتے پر قال نہیں کرتے، ہم قواس دین کی مدد سے قال کرتے ہیں جس کی بدولت اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اور وہ دوخو بیوں میں سے ایک خوبی ہے، غلبہ یا شہادت ۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی کے عبداللہ بن رواحہ نے بی کہا۔ قال کے اراد سے جل پڑے اور بہت بڑے لئکر سے جنگ شروع کی۔"

ان کمانڈر حضرات ِ صحابہ کرامؓ نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کیا۔عقبہ بن عامرؓ نے کہا: انسان اقدام کرتے ہوئے تل کیا جاوے، یہ بہتر ہے۔

تین ہزارمجاہدین نے ڈیڑھلا کھفوج کامقابلہ کیا

اس کے بعد خالد بن ولید اللہ ول نے بالا تفاق کما نڈرمقررکیا۔آپ کی ہمت اور مہارت حربیہ کے باعث از سرنو جنگ شروع ہوئی اور بید بچا تھچالشکرضائع ہونے سے نج گیا۔آخر تبین ہزار کالشکر دشمن کے ڈیڑھ لاکھ کے مقابلے میں کیا بچھ کرسکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کی کایا بلیٹ دی، رومیوں نے خیال کیا مسلمانوں کوکوئی نئ کمک

انہوں نے کہالوگ ضائع ہورہے ہیں اور تو عرض بیٹا ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کا صحابی ہے، کیا چیز مانع ہے کہ آپ جنگ میں آئیں؟ (اور ابن زبیر ؓ کے خالفین سے جنگ کریں) آپ نے فرمایا: مجھے یہ چیز مانع ہے اللہ نے میرے بھائی کا خون حرام کیا ہے۔ انہوں نے کہا: کیا اللہ نے بیٹییں فرمایا: وقات لو ہم حتی لا تکون فت انہوں نے کہا: کیا اللہ نے بیٹییں فرمایا: وقات لو ہم حتی لا تکون فت نہ آپ نے فرمایا: ہم نے (کفارسے) جنگ کی حتی کہ فتہ ختم ہوگیا اور دین کھمل ہوگیا، کین تم چاہتے ہو کہ تم لڑائی کرواور دین غیر اللہ کا ہو۔''

جہاد میں اعلاء کلمة اللہ کے ساتھ شہادت بھی مقصود بالذات ہے قولية "عزالدين بن عبدالسلام، وه توبيه كهتم بين كماعلائ كلمة الله كالحقق نه ہور ہا ہوتو قال ویسے ہی ساقط ہے۔صرف شہادت مطلوب نہیں ہے۔مطلوب كسى غرض كے ساتھ ہے۔ ايويں جان گنوادينے كاحكم نہيں۔ سمجھے بات!" <u>الجواب:</u> قال في سبيل الله كے علاوہ دفاع بھى اسلام ميں جہاد كہلاتا ہے اور كفار سے مل كابدلد لينا بھى جہاد عظيم ہے۔ايك قاصد كابدلد لينے كے ليے جنگ موت پيش آئى جس میں کیے بعدد مگرے تین کمانڈرشہید ہوئے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گورز بُصری کی طرف حارث بن عمیراز دی گوخط دے کر بھیجا۔ جب آپ کا قاصد مونہ کے مقام میں پہنچاتو شرحبیل بن عمر وغسانی نے اس کے آل کا حکم دیا قاصد کی گردن اڑادی گئی۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا بہت سخت رنج ہوا اور اس پر بہت غمز دہ ہوئے آپ نے اپنے قاصد حارث بن عمیراز دی کا بدلہ لینے کے لیے جمادی الاولی معیں ایک بہت برالشکر تیار کیا جن پر کیے بعد دیگرے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب ،اور عبدالله بن رواحة واميرمقرركيا- جنگ كے مقام ميں معلوم ہوا ہمارا مقابله ايك عظيم لشكر سے ہے تو بحث چھڑگئی ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدوطلب کریں یا اس حال

<sup>(</sup>۱) نوراليقين للخضري ص٢٠٢

پہنچ گئی ہے۔ خالد بن ولیڈ ایک خاص انداز سے پیچھے ہے اور موتہ کے مقام میں پڑ گئے۔ وہاں تھہرے۔ سات دن تک دشمن سے جنگ جاری رکھی۔ کفار اس خیال سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کی امداد تسلسل کے ساتھ جاری ہے، کہیں ہمیں محرا بیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے کہ مسلمانوں کی امداد تسلسل کے ساتھ جاری ہے، کہیں ہمیں محرا وبیابان میں نہ دو۔

بتلائے مولانا استعداد کہاں گئی؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نازک حالات میں اپنے ایک قاصد کا انقام لینے کے لیے ایک بڑی جنگ لڑی جس میں بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید ہوئے۔ دشمن کی دورا فقادہ سرز مین میں ایک مختصر سی تین ہزار صحابہ گی فوج بھی جس کا مقابلہ ڈیڑھ لاکھ فوج سے ہوا۔ وہاں پہنچ کر صحابہ کرام ٹے نے سروسا مانی کی حالت میں اقتدام جنگ کو اور شہادت کو پیش نظر رکھا۔ غزوات میں اعلائے کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت بھی مقصود ہوتا ہے مخلص مؤمنین اور منافقین کے درمیان تمیز ہوجائے۔ مال غنیمت اور فی مقاصد میں داخل نہیں البتہ سے اور منافقین کے درمیان تمیز ہوجائے۔ مال غنیمت اور فی مقاصد میں داخل نہیں البتہ سے بالتبع حاصل ہوجائیں تو انعام خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلِيَعُكَمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰلّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

کیے مسلمانوں کی کمزوری کاعلاج جہاد میں حصہ لینا ہے نہ کہ راہ فرار قولہ: ''کیا مسلمان اللہ کے نبی کے دور میں ایک بھی نہ تھا۔''

(۱) آل عمران آیت ۱۳۰۰

الجواب: یہ بھی مولوی صاحب کامحض دعویٰ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود صحابہ کرامؓ کے کئی طبقات تھے، اعلی، اوسط اور ادنی۔ سورۃ حجرات میں ہے اعرابی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہنے لگے: آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کیا اور کہا: آمنانہ کہو بلکہ اسلمنا کہو جنگ احد میں عبداللہ بن الی کے ورغلانے سے دوقبیلوں اور کہا: آمنانہ کہو بلکہ اسلمنا کہو جنگ احد میں عبداللہ بن الی کے ورغلانے سے دوقبیلوں (بنوسلمہ بنو حارثہ) نے میدان حجود نے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالی نے ان کی مدوفر مائی اور انہیں بھسلنے سے باز رکھا فرمایا: مومن اللہ بی پرتوکل کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ()

"جب قصد کیا دوفرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں اور اللہ تعالی مددگارتھا ان کا اور اللہ بی پر جا ہے بھروسہ کریں مسلمان۔"

معلوم ہوا کمزوری کاعلاج اللہ جل شانہ پرتوکل کرتے ہوئے میدان جہاد میں حصہ لینے کانام ہے اور اس سلسلہ میں اللہ تعالی ان کی مدوکرتا ہے، نہ بید کہ ان کے لیے میدان جہاد سے راو فرار کوعین راہ تو اب اور جائز قرار دینا ہے جیسا کہ مولوی صاحب نے اس مقصد کے لیے ایک لمبی چوڑی تمہید قائم کی ہے۔

اللدتعالی نے اصحابِ اُحد کو جنگ بدر کی مثال دے کراطمینان دلایا قولہ: ''بدر میں تین سوتیرہ تھے تم نے ابھی تک تین سوتیرہ بھی نہیں تیار کیے۔'' الجواب: مولوی صاحب ان لوگوں کو طعن دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اصحاب بدر کی تعداد کا تذکرہ کرنے والے اصحاب بدر کی تعداد کو سند اور جواز کے طور پر پیش کرتے کی تعداد کا تذکرہ کرنے والے اصحاب بدر کی تعداد کو سند اور جواز کے طور پر پیش کرتے

<sup>(</sup>۱) مورهٔ آل عمران، آیت ۱۲۲

ہیں اور سے مارے لیے اس دور میں مثال نہیں ہے۔

جنگ احد میں کفار مکہ کی تعداد تین ہزارتھی اور صحابہ کرام گی سات سور کیس المنافقین عبداللہ بن ابی عین میدان جنگ سے اپنے تین سوآ دمی واپس لے گیا۔ انہی منافقین کا ایک گروہ کہدر ہاتھا: کو نئے کئے قِتَالاً لاَ تَبْعُناكُمْ رِجنگی قوت اور عسکری تعداد کے لحاظ سے اگر ہم ان کے ہم پلہ ہوتے تو اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ دیتے ۔ اصحاب احد جب عین لڑائی میں محسوس کررہے تھے کہ ہم ان سے قوت اور نفری میں کم ہیں ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر جرائت اور ہمت دلائی:

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدُرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَاتّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ()

"أورتمهارى مددكر چكا ہے الله بدركى لڑائى ميں اورتم كمزور تصور ورت رہواللہ تاكم تاكم احسان مانو۔"
تاكم احسان مانو۔"

غور فرمائے! اللہ تعالی جل وعلاشانہ بدر کوبطور نظیر کے پیش فرما کے اہل احدی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور مولوی صاحب ہیں کہ وہ بدر کوبطور مثال پیش کرنے ہیں۔ پیش کرنے ہیں۔

مولوی صاحب دورحاضر میں جہاد کا وقت نہیں ہمجھتے قولہ: "الجہاد الجہاد کوئی جہاد کا مشر ہوسکتا ہے؟ کوئی قرآن کا مشر ہو کے کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہیں کفر ہے۔ ہاں! وقت میں اختلاف ہے کہ وقت ہے یانہیں ہے نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہے کہ ہوا؟ کہ پہلے ہی اللہ اکبر۔"

الجواب: مولوی صاحب نے جہاد کے لیے مناسب اور موزوں وقت نہ

(۱) سورة آل عمران آیت نمبر۱۲۳\_

ہونے کا واو بلا کیا ہے، کیکن خور جہاد کے لیے سیح وقت کا تعین نہیں کیا صحابہ ی بعد کس دور میں جہاد فرض ہوااور کہال کہال اہل اسلام نے اس فریضہ کو مناسب اور سیح وقت میں اوا کیا؟ اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ اس وقت فلسطینی ، شمیری ، افغانی اور عراقی برزین شخت دشمن سے برسر پیکار ہیں۔ اسلام کے نام پر دفاعی جنگ لڑرہے ہیں۔ قال اللہ تعالی: قاتِلُو اُفِی سَبِیلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُو اُ (۱)

قال اللہ تعالی: قاتِلُو اُفِی سَبِیلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُو اُ (۱)

(۲) جناب موصوف کو بیجنگیں بھی نظر نہیں آئیں جہادی نفی میں صلواتیں سناتے چلے گئے اور اپنے دور کی حالیہ جہادی مساعی کا تذکرہ ہی نہیں کیا تا کہ معلوم ہومولوی صاحب جہادی حلیہ کرتے ہیں اور اس کو وقعت دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں صاحب جہاد کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو وقعت دیتے ہیں۔ حرمین شریفین میں انکہ کرام خطبہ جمعہ اور عیدین میں اپنی دعاؤں میں اہمیت سے ان مجاہدین کا تذکرہ کرتے الکہ کرام خطبہ جمعہ اور عیدین میں اپنی دعاؤں میں اہمیت سے ان مجاہدین کا تذکرہ کرتے

اللهم انصر اهل فلسطين وانصر اهل افغانستان وانصر اهل اللهم انصر اهل العراق وانصرهم على اعدائهم فانهم لا يعجزونك اللهم اذا ارادوا بنا شرا فالقهم في شر انفسهم.

افسوس رائے ونڈ کی سالا نہ اجتماعی دعا میں اہل اسلام ان کلمات کے سننے کوتر سنے ہیں، انہیں اس طرح کی آواز سننے میں نہیں آتی۔

ان کے قائدین کے تازہ بیانات سے جہاد کے متعلق ان کے نظریہ کا سیح اندازہ لگایا سکتا ہے:

ساہے۔ "اسلام کے نام پرانتہا پیندی قابل ندمت ہے۔اسلحہ کے زور پرشریعت نافذنہیں کی جاسکتی" (تبلیغی اجتماع ،اسلام آبادہ ۲۰۰۹ء)

<sup>(</sup>۱) سوره آل عمران آیت نمبر ۱۲۷۔

"اگرابیا ہوتا تو اللہ تعالی انبیاء کے تحفظ اور ان کے مذاہب کو نافذ کرنے کے لیے فرشة بهيجا حضور نے بھی طاقت استعال نہيں کی "(حاجی عبدالوہاب) "مسلمانوں کوطاقت کے ذریعے اپناعقیدہ نافذ کرنے کی بجائے اسرائیل سمیت بورى دنيامين امن ، بھائى جارے كى تبليغ كرنى جائيے" (مولانامحماحمد ،مولاناجشيد) "اسلام آباد (نید نیوز) تبلیغی جماعت کے رہنماؤں نے اسلح کے زور پرشریعت کے نفاذ ، زہبی انہا بیندی عسکریت بیندی اور دہشت گردی کومستر دکر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبد الوہاب نے اسلام آباد میں تین روزہ تبلیغی اجتاع کے اختنامی ووزخطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلے کے زور پرشریعت نافذ نہیں کی جاسکتی۔ اگراییا ہوتا تو اللہ تعالی انبیاء کے تحفظ اوران کے مذہب کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا۔ حاجی عبدالوہاب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاقت استعال نبیں کی بلکہ پرامن طریقوں سے اللہ کے نام کو پھیلایا۔ انہوں نے اسلام کے نام پرانتها ببندی اور عسریت ببندی کی بھی ندمت کی۔ تبلیغی جماعت کے رہنما مولا ناجشید، مولا نامحداحداور مولا نافہم نے اجتاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن كا غد بهب ہے۔اس ليے مسلمانوں كوطافت كے ذريعے اپنا عقيدہ نافذ كرنے كى بجائے اسرائيل سميت بورى دنيا ميں امن ، بھائى چارے اور روادارى كى تبلیغ کرنی جاہے۔مولا نامحد احمد کا کہنا تھا کہ وہ لوگ نادان ہیں جو بیہ بچھتے ہیں کہ طاقت کے زور پرشریعت نافذ کی جاعتی ہے۔"

(روزنامه آواز، لا مور بده اجمادی الاولی بسی اه، ۲۹ ماریل اونیو)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نسبت قوت کے استعمال کی علی الاطلاق نفی کرنا غلط

ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ نے کفار سے جنگیں لڑیں اور قوت کا
استعمال کیا۔ قوت کے استعمال کے بغیر جنگ ممکن ہی نہیں۔

قال الله تعالى: وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (۱)

"تم كافرول كم مقابله مين الني استطاعت كم طابق قوت تيار كرور"
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا أن القوة الرمى، الا أن القوة

قال النبى صلى الله عليه وسلم: الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى الا ان القوة الرمى -

"شمیں معلوم ہونا چاہیے قوت تیراندازی ہے، قوت تیراندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے۔"

جیہا ہم نے لکھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کسی جنگ میں بھی اسباب دوسائل سے صرف نظر نہیں کیا اور اپنی پوری قوت سے دشمن سے فکرائے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ ختجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر

سیدنالوط علیه السلام جب اپنی قوم سے عاجز آ گئے تو اپنی حسرت اور افسوس کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا:

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ (٢)
"كاش مجھے تمھارے مقالبے میں قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا۔"

این و میں توت حاصل نہ ہوتی تو آپ کے دشمن یہود ونصاری اور مشرکین آپ کو میں قوت حاصل نہ ہوتی تو آپ کے دشمن یہود ونصاری اور مشرکین آپ کو ایک لیے کہ کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتے اور آپ کے ہاتھوں حدود وتعزیرات کا نفاذ میں نہ ہوتا۔ بید حضرات مسلمانوں سے برسر پرکار حربی کا فر اسرائیل کے متعلق، جو فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پرظلم کے بہاڑتو ڈرہا ہے، جہاد کی بجائے دعوت کوتر جے دیتے ہیں۔ اسرائیل

محاذ جنگ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گایا ان کی دعوت قبول کرے گا؟ پیکتناپودا خیال ہے!

''وعدہ کرلیااللہ نے ان لوگوں ہے جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انھوں نے نیک کام ،البتہ بعد کو حاکم کردے گاان کو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھاان ہے اگلوں کو اور جمادے گاان کے لیے دین ان کا جو پہند کردیاان کے واسطے اور دے گاان کوان کے ڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں گے ،شریک نہ کریں گے میراکسی کو اور جوکوئی ناشکری کرے گااس کے پیچھے ،سووہی لوگ ہیں نافر مان ۔''

جس خلافت کا اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وعدہ کیا تھا، اس کے اولین مصداق خلفا ہے راشدین اور صحابہ کرام تھے۔خلافت کے مقاصد میں دین متین کی تمکیین ہاور تمکیین ہے اور تمکیین کے معنی تو انائی اور قوت سے اس کا نفاذ ہے۔اگریہ بات نہ ہوتو بھی جہاد کے بغیر وعظ وتلقین سے بیخواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔البتہ کسی کو جبر کر کے اسلام میں داخل کرنا،اس سلسلے میں طافت کا استعمال جا تر نہیں۔

قال الله تعالىٰ: لاَ إِكُرَاهَ فِي الدِّيْنِ (٢) "اسلام ميں جرواكرا نبيس-"

کیکن اگر کوئی مسلمان ارتد اداختیار کرے تو اس کی سز اقل ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

«جوفض ا پنادین اسلام کفرسے بدل دے، اس کول کردو۔"

ایمی صورت میں طاقت کا استعال واجب اور ضروری ہوجاتا ہے۔ سیدنا موسی علیہ الملام کوہ طور پرتشریف لے گئے بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کر کے مرتد ہو گئے۔ بقول مفسرین ان کی تعدادستر ہزارتھی۔اللہ تعالی نے موسی کوان پرغلبہ اور قوت عطاکی آپ نے برور قوت غلبہ ان پرمزاکا نفاذ کیا۔

قال الله تعالى: و آتَيْنَا مُوسَى سُلُطَاناً مُّبِيناً (١)

"اورہم نے موی کوان پرغلبہ دیا۔"

قال الله تعالىٰ: إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (٢)

دوقتین تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے اپنفوں پرظلم کیا۔ پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کروا پی جانوں کوتل کرو۔''

ندکورہ بیان میں قوت کا استعال فرض اور واجب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خاتمہ کے لیے اپنی قوت کے استعال کے شمن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور دلی آرز و کا اس طرح ذکر فرمایا ہے:

قُل لَوْ أَنَّ عِندِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِی الْأَمْرُ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ (۳)

"کهدواگرمیرےبس میں ہوتا وہ جس کی تم جلدی مجاتے ہوتو میرے اور تمہارے ورمیان فیصلہ کیا جاچکا ہوتا۔"

قل لو ان عندى اى فى قدرتى وامكانى ما تستعجلون من العذاب (٣)

<sup>(</sup>۱) سورة نور، آيت ۵۵ (۲) البقره ۲۵۲

<sup>(</sup>۱) المائدة ١٥٣ \_ البقرة ١٥٣ \_

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام، آيت ٥٨ \_ (٣) روح المعانى ج عص ١٤٠

مل میں پھرد کھےتم کیے مل کرتے ہو۔"

ام المتر جمین مولانا شاه عبدالقادر د بلوی رحمه الله اپی معروف تفسیر موضح قرآن میں تحریفر ماتے ہیں: تحریفر ماتے ہیں:

دو کلام بیقل فرمایا مسلمانوں کے سنانے کو۔ بیسورۃ مکی ہے۔اس وفت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے۔ پھر بشارت پیجی پردے میں۔''

سورہ اعراف کی ہے۔ سیدناموی علیہ السلام کی قوم بھی فرعون کی ہلاکت سے پہلے کی

زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل مظلوم تھے

ہبیں ہتھیا راٹھانے کی اجازت نہیں تھی بالآخر اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کیا ایسے تمہارا

وثمن بھی ہلاک ہوگا۔

شیخ الاسلام مولا ناشبیرا حمد عثافی اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں:

د حضرت موی علیہ السلام نے تسلی دی کہ زیادہ مت گھبراؤ خدا کی مد قریب آگئ بے ہے م دیکھ لوگے کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو ان کے اموال واملاک کا مالک بنا دیا جائے گا کہ جس طرح آج تحق وغلامی میں تمہارا متحان ہور ہا ہے، اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر آز مایا جائے کہ کہاں تک اس کی نعتوں کی قدر اور احسانات کی شکر گزاری کرتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں کے سنانے کو قتل فرمایا۔ یہ سورت کی ہے۔ اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی منظوم تھے۔ گفتہ آید در حدیث دیگر ال کے رنگ میں یہ بشارت ان کو پہنچائی۔'' منظوم تھے۔ گفتہ آید در حدیث دیگر ال کے رنگ میں یہ بشارت ان کو پہنچائی۔'' آئنضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پرکی زندگی میں آفتوں اور بلاؤں کے پہاڑ آئنشرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پرکی زندگی میں آفتوں اور بلاؤں کے پہاڑ کوٹ پڑے۔ صد ہاظم وستم برداشت کے، انہوں نے صبر وتحل سے کام لیا اپنے موقف اور

مسلک پر ثابت قدم رہے۔ بنی اسرائیل میں جانے کی بجائے مولوی صاحب کو دور نبوی

اور صحابہ کرام کا دور بھول گیا جو مکی زندگی میں ایک مثالی دور تھا۔ کسی امت نے بھی اس

ای فی قدرتی و امکانی (۱)

شيخ الاسلام مولا ناشبيراحمة عثاني اس آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

"اگران کا فیصله کرنایا سزا دینا میرے قبضه اختیار میں ہوتا اور بیزول عذاب میں جلدی چاہنے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک بھی کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ بیتو خدا ہی کے علم محیط جلم عظیم ،حکمت بالغہ اور قدرت کا ملہ کا پرتو ہے کہ بے شار مصالح و حکم کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جانے اور قدرت رکھنے کے مصالح و حکم کی رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جانے اور قدرت رکھنے کے فالموں پرفوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔"

حضرت موسی نے قوم کی برز دلی اوران کے خوف وہراس بران کوچھوڑ نہیں دیا بلکہ مژردہ فنخ سنایا

قولد: "موی علیه السلام کی قوم بولی: أو ذینا من قبل أن تأتینا موی تیرے آنے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں جیں۔"

الجواب: مولوی صاحب کمال ہی کرتے ہیں۔اپ خودساختہ مضمون کوایک عنوان دیتے ہیں، پھراسی مضمون کو پورا کے بغیرا پنی کہانی کہ ہم کمزور ہیں جہاد کے حق میں نہیں دہرا کر بات ختم کردیتے ہیں۔ یہاں یہ ہیں لکھا قوم کے اس شکوہ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ سورہُ اعراف میں ہے:

قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَّهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (٢)

"كها نزديك ہے كەرب تمهارا بلاك كردے تمهارے دشمن كواور خليفه كردے تم كو

<sup>(</sup>۱) تفيركبيرج ١٢ص ٢٩ (٢) سورة الاعراف آيت نمبر ١٢٩

ويكهاتفا-"

الجواب: سورة انفال ميں ہے:

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ عَدُوَّ اللّهِ عَدُوَّ اللّهِ عَدُو اللّهِ عَدُوا اللّهِ عَدُوا اللّهُ عَدُوا اللّهِ عَدُوا اللّهُ عَدُوا اللّهُ عَدُوا اللّهُ عَدُوا اللّهِ عَدُوا اللّهُ عَدُوا لَهُ اللّهُ عَدُوا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

دو کافروں کے مقابلہ میں جس قدراستطاعت ہو، اپنی قوت مہیا کرواور گھوڑوں کے دو کافروں کے مقابلہ میں جس قدراستطاعت ہو، اپنی قوت مہیا کرواور گھوڑوں کے باندھنے ہے جس سے تم اللہ کے دشمنوں اورا پنے دشمنوں کوڈراسکو۔''

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں اور خلفاء راشدین نے اپنے دور خلافت میں بھی اس تھم کی تعمیل سے صرف نظر نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی ہنگا می طور پر پیش آئی۔ اس میں بھی جس قدر سامان جنگ اور جس قدر رسد کا مہیا کرناممکن تھا، پوری تیاری کی۔ اس طرح ایک ایک نفر کو تلاش کر کے آپ ساتھ لے کے احسن تد ہیر اور رائے سے کام لیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا ہما را مقابلہ ایک نبر دآزما اور اسلحہ سے لیس طاقتور و تیمن سے ہے، آپ نے شب بدر میں اپنے صحابہ سے مشاورت کی ۔ مشاورت اور اللہ تعالی کی عنایات و نصرت کے وعدہ و بشارت پر جنگ کا آغاز کیا اور یہی منشاء خداوندی تھا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنُ ذَا اللهُ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنُ ذَا اللهُ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنُ ذَا اللهِ عَلَيْ اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٢) اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٢)

"الله پرتوکل کرو۔الله تعالی متوکلین ہے مجت کرتا ہے۔اگرالله تعالی تمہاری مدد کرے الله بین مالورت کے بعد جب عزم کرلوتو الله پرتوکل کرو۔الله تعالی متوکلین ہے مجت کرتا ہے۔اگرالله تعالی تمہاری مدد کرے، عمر پرکوئی غالب نہیں آسکتا۔اگر رسوا کرے تو پھراس کے بعد تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچا

(١) سورة الانفال آيت نمبر٢٠ (٢) سورة آل عمران، آيت ١٦٠،١٥٩ ـ

طرح کی مثال پیش نہیں کی الیکن کیا کریں مولوی صاحب دور نبوی اور دور صحابہ میں اسپنے لیے اسوہ حسنہیں سمجھتے۔ انہیں بنی اسرائیل کے دور میں جانے کا بہت شوق ہے۔

بدر کے سند ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ علیہ وسائل سے صرف نظر نہیں کیا۔

اس کے نظائر اور امثلہ

قولہ: "بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ بدرتو صحابہ کے لیے بھی دلیل نہ تھا۔ اگر بدر دلیل ہوتا تو خندق میں پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ سارے سرجوڑ کے بیٹے ہیں کیا کریں؟ ۱۰ ہزار کالشکر لے کر ابوسفیان آرہا ہے، کوئی ایک تو کھڑا ہو کے کہد یتایار سول اللہ، کیابات ہے، آر ہا ہے تو آنے ويں-بدريس فرشة نہيں آئے تھ؟اب بھی فرشة آئيں گے، ہميں گھرانے کی کیاضرورت ہے؟ آئیں تو سہی، ہم ان کی پبلیاں تو ڑ کے رکھ دیں گے۔ چلو صحابی تو صحابی ہے، اللہ کا نبی ہی تسلی دیتا ڈرونہیں، غم نہ کرو، فرشتے موجود، جريل موجود، الله موجود، فرشتة آئيل ك، فتح بوجائے كى - نه وہ مطمئن، نه صحابہ مطمئن۔بدرکوتو صحابہ بنیادہیں بنارہاور کہدرے ہیں کیا کریں بھائی ا تنابر الشكر آربا ہے، كيا كريں؟ آخر طے ہوا خندق كھودو، تب جان بيح گی۔ تين طرف باغ تنے، ايک طرف مدينه کي کھلي ھي۔ چيميل کمبي خندق ڪودي گئي، تین ہفتے میں بیساری خندق تیار ہوگئی۔ڈیڑھ ہزار آ دمی لگے ہوئے ہیں۔خود اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کدال تھی اور مار مار کے کھدائی کررہے تھے۔ بیسب میکھوہ کررہے ہیں جنہوں نے بدر میں فرشتوں کو آئکھوں سے اترتے ہوئے

سكتااورالله پرېې مومنوں كو بھروسه كرنا جا ہيے۔"

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، احد میں، غزوہ خندق اور فتح مکہ میں، ای طرح غزوہ خندق اور فتح مکہ میں، ای طرح غزوہ حنین میں حسب حال اس قاعدہ اور ضابط کو بھی ترک نہیں کیا۔ چرت ہو مولوی صاحب کو بدر کے نام اور بدری تعداد سے کیوں چڑ ہے۔ بار بار کہتے ہیں بدر مارے لیے جمت نہیں۔ آج بھی اگر وہی احوال اسلامی مرکز سے متعلق پیش آجا میں جو دار البحر قدید نہنورہ میں بدر کے وقت پیش آئے تھے تو بدر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوا۔

فضائے بدر پیدا کر فرضتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی

بشرطیکہ جذبہ جہاد ہو، جہاد کے لیے شرح صدر ہو، شوق شہادت ہوتو فتح ونصرت ہمارا استقبال کرے گی۔

الحاصل صحابہ کرام خندق میں بدون اور مایوں نہیں ہوئے ، نشکر کفار کو دیکھ کر ان کو خدا اور رسول کا وعدہ یاد آیا مطمئن ہو گئے۔ البتہ شروع میں آزمائش میں مبتلا ہوئے اور ایک فتم کا جھٹکالگا۔ اس طرح کی آزمائش بدر میں بھی پیش آئی۔ خندق میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کو اللہ کی نصرت کا وعدہ سنایا اور بشارت دی تسلی دی، البتہ منافقین اور ان کے ہمنو الوگ بی حالت دیکھ کر کہنے گاللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے ، دھوکا ہی ہے:

وَإِذْ يَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً (۱)

"اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیاری ہے، کہدر ہے تصاللداور

(١) سورة الاحزاب آيت تمبر١١\_

اس كےرسول نے ہمارے ساتھ بيس وعدہ كيا مگردھوكے كا۔"

ندق میں بھی بدر کی طرح ملائکہ اترے مادی قو تیں یعنی تیز و تند طوفان بھی آیا جس سے سرم و ساتھ میں میں میں میں میں ایک اس میں ایک اس میں ایک می

عِشْرِكِين كَى مَرْتُوكُ كَلَى بِسورة احزاب مِين ب: عِشْرِكِين كَى مَرِتُوكُ كُلُّ بِسُورة احزاب مِين ب: يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحاً وَّجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَنْ أَنْ الله

"اے ایمان والو! اللہ نے جونعت کی ہے، اسے یاد کروجب کہتمہارے پاس کفار سے تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوائی طوفان اور ایسے شکر بھیج جنہیں تم دیکے ہیں پاتے سے تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوائی طوفان اور ایسے شکر بھیج جنہیں تم دیکے ہیں پاتے سے اللہ تعالی تمہارے ان کاموں کوجوتم کررہے تھے دیکھنے والا ہے۔''

معلوم ہوافرشتوں نے بھی اور صحابہ نے بھی پہلیاں تو ڈکررکھ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بھی دی اور نصرت کا وعدہ سنایا تسلی دی ڈرونہیں غم نہ کرو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطمئن، صحابہ بھی مطمئن۔ بدر میں اللہ تعالی نے نصرت کی اور وہ تمام معرکہ ہائے جنگ کے لیے نمونہ ہے۔ خندت میں وہ کون سائمل ہے جس میں بدرکی نفی موتی ہے۔ مولوی صاحب کی جہارت ہے کہ ان سب باتوں کی اپنی خام خیالی اور فرسودہ زبان سے نفی کررہے ہیں۔

علامة بلى نعما في فرماتے ہيں:

" آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حدودخود قائم کیے۔ داغ بیل ڈال کر دس دس گز زمین تقسیم کی۔خندق کاعمق پانچ گزر کھا، بیس دن میں ۳ ہزار متبرک ہاتھوں سے انجام یائی۔"(۱)

فدكوره بالاتحرير كے حساب سے خندق كاطول تقريباً وير صكلوميٹر بنتا ہے اس كى

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب آيت نمبر ٩٠٨ (٢) سيرة الني ص ١٢٣ ج المطبع شهراعظم كرف -

لمبائی چھمیل قرار دینا کس قدر مبالغد آمیز ہے۔علامہ بلی نعمائی کھتے ہیں۔

''عرب کے مشہور بہا دروں میں سے ایک عمر و بن عبد و دھا۔ وہ ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ خند ق پار کر گیا۔ سامنے سے حضرت علیؓ سے بوچھا کون ہوتم ؟ آپ نے اپنانا م بتایا۔ اس نے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمر وغصہ سے بے تاب تھا۔ پھرتی سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کروار کیا۔ حضرت علیؓ نے سپر پر وار روکا ،لیکن تلوار سپر میں و وب کرنکل آئی اور پیشانی پر گی۔ گوزتم کاری نہ تھا، تا ہم میطغرا آپ کی پیشانی پر یادگار رہ گیا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو گوزتم کاری نہ تھا، تا ہم میطغرا آپ کی پیشانی پر یادگار رہ گیا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو کشرت علیؓ نے وار کیا، ان کی تلوار شانہ کا نے کر نیچا تر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علیؓ نے اللہ اکبرکانعرہ مار ااور فتح کا اعلان ہوگیا۔'(۱)

جناب مولوی صاحب نے بار بار معاشرہ کا رونا رویا ہے بلا استثناء تمام اہل اسلام کو کے مسلمان قرار دیا ہے اس پر بہ حکم سرز دفر مایا ہے کہ جمارے لیے دور نبوی اور خلفائے راشد بن کے دور میں کوئی نمونہ ہیں ، جمیں بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا اس سے ان کی مراد بہ ہم ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے ، مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ غیبی نفرت آئے اور دشمن ہلاک ہو، اسی تو کل پر ہم عیش و آرام اور سکون کی زندگی بسر کرسکیں ۔ اس کا علاج یہ بتلایا تو بہو استغفار کریں ، موی علیہ السلام کے دور کی وہ مثال دی ہے جوان کی پہلی زندگی سے متعلق ہے جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر آئے کہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے دور کوئی زندگی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

مولوی صاحب دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کی بار بار نفی کر کے اپنے کے بنی اسرائیل کے دور کو نمونہ قرار دیتے ہیں۔ان کو چاہیے تھا صرف اپنے لیے دعا کر تے بیں۔ان کو چاہیے تھا صرف اپنے لیے دعا کر تے بیاں اسرائیل کے دور میں پیدا کیا ہوتا تا کہ میں لوگوں کو ان کے قربی (۱) ملخصا سرة النبی ہے ۱۳۲۸ تاص ۴۲۸، جا۔

وقال ياايها الملك! كنا قوماً اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الارحام ونسئى الجوار ويأكل القوى منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن و آباء نا من دونه من الحجارة والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم ونهانا عن الفواحش فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله (ا)

"اےبادشاہ!ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے۔ بتوں کی پستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کاموں پڑمل پیرا تھے ہم قطع کی پستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کاموں پڑمل پیرا تھے ہم قطع رحمی میں مبتلا تھے اپنے پڑوی سے براسلوک کرتے تھے ہم میں سے قوی آ دمی کمزور کو کھاجا تا تھا۔ ہم اس حال پر تھے کہ ہم میں سے اللہ تعالی نے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کے نسب، اس کی سچائی، امانت اور پاکد امنی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اس کو وحدہ لاشر یک سمجھیں، اس اسلیے کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اس کو وحدہ لاشر یک سمجھیں، اس اسلیے کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اس کو وحدہ لاشر یک سمجھیں، اس اسلیے کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف بلایا تا کہ ہم اور ہمارے آ با وَاجداد پوجتے چلے آئے، چھوڑ دیں اللہ کے ماسوا جن معبود وں کو ہم اور ہمارے آ با وَاجداد پوجتے چلے آئے، چھوڑ دیں لیعنی پھروں اور بتوں کو۔ ہمیں سچی بات ، اداے امانت اور صلہ رحمی کا تھم دیا۔

<sup>(</sup>۱) سرة ابن بشام، ج عص ۱۱۱، ۱۱۳ ا

آپ نے ہمیں بے حیائی کی سب باتوں سے منع کیا۔ ہم نے آپ کی تقدیق کی آپ پر ایمان لائے۔ آپ اللہ کی طرف سے جواحکام لائے ، ان میں ہم نے آپ کا اتباع کیا۔''

الحاصل حضور صلی الله علیه وسلم کے اسوہ حسنہ پرمشرک موحد بن گئے، بت پرست، چوراور قزاق تائب ہوکر شب بیداراور متق بن گئے، گراہی اور تاریکی میں ڈو بہوئے لوگ رہنما اور ہادی بن گئے۔ آج بھی اگر معاشرہ کی اصلاح ممکن ہے تو کتاب وسنت میں آنحضرت صلی الله علیه وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت پڑمل پیرا ہونے میں ہے۔ میں آنحضرت صلی الله علیه وسلم اور خلفائے راشدین گاسنت پڑمل پیرا ہونے میں ہے۔ اس امت کو آنحضرت صلی الله علیه وسلم اور خلفاء راشدین محابہ کرام ، تا بعین اور اسلاف امت سے ور غلاکر بنی اسرائیل کی دعوت دینا جہالت اور سرا سرگر اہی ہے۔ انکے ذیا الله مین هذہ و الو ساویس الشین طانی قو جمعیا مقید می حکمید علی صاحبها الف الف الف الف توسید و سلام۔

نوٹ: ابوجندل کے واقعہ میں مولوی صاحب نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے۔ راقم الحروف نے پہلے تحریر کیا ہے کہ حدیبیکا واقعہ اوراس سے متعلق سب باتیں کمزوری پرمبی الحروف نے پہلے تحریر کیا ہے کہ حدیبیکا واقعہ اوراس سے متعلق سب باتیں کمزوری پرمبی نہیں ہیں بلکہ سلح کا مدار منشأ خداوندی ہے ابوجندل کی واپسی بھی معاہدے کی بنا پر ہوئی جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ (مزیر تفصیل صفح ہے۔)

ال واقعه میں حضرت عمر کا اضطراب اور بے چین ہونا ایک طبعی امر تھا جس کا انہیں زندگی بھراحیاس رہا۔ لیکن اسے بچر جانے سے تعبیر کرنا سوءادب ہے ان کی طرف یہ نسبت کرنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا'' پھر آپ ہمیں ذلیل کیوں کررہے بین' خلاف واقعہ ہے اور حضرت عمر کے بارہ میں بدباطنی کا اظہار ہے۔
ملامہ بیلی نعمانی کے کہیں:

"حضرت عمر في الخضرت صلى الله عليه وسلم كے جواب ميں كہا كه كيا جم حق برنبيں؟

ہے نے ارشادفر مایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔حضرت عمر نے کہا ہم دین میں ذلت کیوں مورا کریں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا پیغیبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافر مانی نہیں مورا کریں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا پیغیبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔خدا میری مدد کرے گا۔"(۱)

بخاری شریف میں حضرت عمر کاس جملہ کوان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے" فَسلِسه نعطی اللّہ نِیّة فی دیننا" کھر ہم اپنے دین میں ذلت کیے گوارا کریں؟ ذلت کی نسبت الله طلبہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر کا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیہ کہنا السنا علی الحق ، کیا ہم حق پرنہیں؟ معاذ الله شک کی بنیاد پرنہیں بلکہ اپنے مدعا کو ظاہر کرنے کے لیے بطور تمہید کے تھا، جیسا کہ اہل علم جانے ہیں۔ ای طرح جب سورة فتح نازل ہوئی، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کرفر مایا، بیہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے تعجب سے بوچھا کیا بیہ فتح ہے؟ عرفو بلا کرفر مایا، بیہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے تعجب سے بوچھا کیا بیہ فتح ہے؟ ارشادہ واہاں۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت عمر کی تسکیدن ہوگئی اور مطمئن ہوگئے۔ ما بعد نے اس دائر رستہ کی عقدہ کشائی کی۔ (۲)

لین مولوی صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا'' پھرآپ ہمیں ذلیل کیوں کر رہے ہیں۔'' حضرت عمر نے معاذ اللہ تذلیل کی نبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔

مبين تفاوت راه از کجاست تا بکجا

صدیث: 'وقاتلوهم حتی یکونوا مثلنا'' کے معنی میں مولوی صاحب کی غلطی اوراس کا اصل مفہوم مولوی صاحب کی غلطی اوراس کا اصل مفہوم قولہ: ''وقات لموهم حتی یکونوا مثلنا'' یہ ہوجہ قال کی۔ اب ہم کے

(ا) سرة الني علامة بلي نعما في ص ٥٩ مج المطبع شريف معارف شهراعظم كره (٢) ايضاً ٥٩ ١٩٥٠

کہیں، کو نوا مشلنا؟ مولانا احمد بیہ جملہ بڑا بولتے تھے، ہم کس کو جا کر کہیں ا کو نوا مثلنا ہم کس چیز کی دعوت دیں؟ ہمارے اپنے ہی گھر میں اس وقت حالات خراب ہیں، اور کس کو بلائیں؟''

الجواب: مولوی صاحب نے مذکورہ بالا الفاظ حدیث اور ان کے مطالب کوخلط ملط کردیا۔ نہ حدیث کے الفاظ می آنخضرت ملی کردیا۔ نہ حدیث کے الفاظ می آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبدت صحیح ہے۔ پہلے ہم اصل حدیث کے الفاظ کی آنے ہیں، پُر اللہ علیہ وسلم کی طرف نبدت می ہے۔ پہلے ہم اصل حدیث کے الفاظ فل کرتے ہیں، پُر اللہ علیہ وسلم کی مطالب پر بحث کریں گے:

عن سهيل بن سعد سعد النبى صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لاعطين الراية رجلا يفتح على يديه فقاموا يرجون لذلك ايهم يعطى فقال أين على فقيل ايهم يعطى فقال أين على فقيل يشتكى عينيه فامر فدعى له فبصق فى عينيه فبرأ مكانه حتى كانه لم يكن به شئ فقال نقاتلهم وفى رواية اقاتل حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فو الله لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمرالنعم (۱)

'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی گوجھنڈا دے کر بھیجا۔
حضرت علی نے فرمایا ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہوجا کیں یعنی
اسلام قبول کرلیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنے روش پر چلتے جاؤ ہم تی
کہ جب ان کے میدانوں میں پڑاؤڈ ال لوتو ان کو اسلام کی طرف بلاؤاوران کو مطلع
کروجوان پر واجب ہے۔ بخدا، تیری وجہ سے ایک شخص ہدایت حاصل کر لے تو یہ
(۱) بخاری شریف ص ۱۳۳۳ ج

(۱) بخارى شريف ص٣٩٣، ج ١ (٢) رواه ابوداؤد بحواله مشكلوة ص ١٣٣١

تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے لیعنی سرخ اونٹوں کے صدقہ اور ثواب سے۔'' حدیث اول: واللہ لان یہدی بك رجل واحد خير لك من حمر

النعم-

مديث ثانى: لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها\_

(1)

مولوی صاحب نے دوحدیثوں میں پیوندکاری کرکے ایک حدیث کے اول حصہ کو رہمی حدیث کے اول حصہ کو رہمی حدیث کے آخری حصہ کو پہلی حدیث دوسری حدیث کے آخری حصہ کو پہلی حدیث کے اول حصہ سے ملا دیا، جیسا کہ اس سے متصل'' قولہ'' میں مولوی صاحب کی تیسری مات کے عنوان سے حدیث علی کی تشری سے معلوم ہوتا ہے۔

چنانچے صحابہ کرام ہے احادیث پر عمل کر کے دکھایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان منافج کا مشاہدہ کیا۔لوگ جہاد کی برکت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے بیروایت اس امت میں جاری وساری رہی۔ محمد بن قاسم ہے نے سندھ میں اسلام کا جھنڈ اگا ڑا۔ طارق بن زیاد گیا جاند کی میں اسلام کا جھنڈ اگا ڑا۔ طارق بن زیاد کے اندلس میں اس کاعلم بلند کیا۔ یوسف بن تاشفین نے مغرب اوسط ،مغرب اقصی فتح کیا ان میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ جہاد کی بدولت اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی ،اسلام کیان میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ جہاد کی بدولت اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی ،اسلام کی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخوهم المسيح الدجال (٢)
"مرى امت كى ايك جماعت بميشر تن يرغالب رك كل حتى كدان كا آخرى طقه دجال على المرك المرك

کین مولوی صاحب نے حتی یکو نو اکو کو نو ا مثلنا صیغه امر بنالیا، یعنی ہوجاؤ ہمارے جیسے۔ بید حضرت علیؓ کے قول کا مقصد نہیں اگر دعوت اسلام میں قبال کا پروگرام نہ ہوتو اس سے دین اسلام کی تحمیل اور اسلام کو سرفرازی و بلندی بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔ مولوی صاحب کی عادت ہے حدیث کے اصل مفہوم اور مقصد کو الٹے منہ چڑاتے ہیں۔ جیسا کہ ذکورہ بالا حدیث کو مولا نا احمد صاحب کی نذر کر دیا اور کہا مولا نا احمد ہے جملہ بڑا بولتے تھے، اب ہم کس کو جا کر کہیں کو نو ا مثلنا۔

و قال الله تعالى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلَّهُ لَلَّهِ ()

"لیعن لڑتے رہوان سے یہاں تک کہندرہ فساداور ہو حکم سب اللہ کا" شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبير احمد عثاني اس آيت كي تفسير ميں فر ماتے ہيں: "لیعنی کا فروں کا زور نہ رہے کہ ایمان سے روک سکیں یا مذہب حق کوموت کی دھمکی دے عیں۔جیسا کہ تاریخ شاہرہے کہ جب بھی کفار کوغلبہ ہوا مسلمانوں کا ایمان اور ند ب خطرہ میں پڑ گیا۔ اسپین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ س طرح قوت اور موقع ہاتھ آنے پرمسلمانوں کو تباہ کیا گیا، مرتد بنایا گیا۔ بہرحال جہادو قال کااولین مقصد بیہ ہے کہ اہل اسلام مامون ومطمئن ہو کرخدا کی عبادت کرسکیں اور دولت ایمان وتو حید کفرکے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ (چنانچہ فتنہ کی یہی تفسیر ابن عمر وغیرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کتب حدیث میں منقول ہے)۔ بیہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوكت ندر ب- حكم اكياللدكا چله ين حق سب اديان پرغالب آجائے (ليظهره على الدين كله )خواه دوسراديان باطله كى موجودگى ميں جيے خلفاءراشدين وغیرہم کے عہد میں ہوا۔ یا سب باطل مذا ہب کوختم کر کے۔ ایسا نزول مسے کے وقت (۱) سورة الانفال آيت نمبر ۳۹

ہوگا۔ بہر حال بیآیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد وقال خواہ اقد امی ہویا دفاعی ہو،
ملمانوں کے حق میں اس وقت تک مشروع ہے جب تک بید دونوں مقصد حاصل نہ
ہوجا کیں۔ اسی لیے حدیث میں آگیا: الجہاد ماض الی یوم القیامة ۔ جہاد کے
احکام وشرائط وغیرہ کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے۔" (تفییرعثانی)

ایک شخص کوکلمہ کی تلقین کے لیے قبال برائے اعلائے کلمۃ الدگونہیں چھوڑا جاسکتا، کیونکہ اس میں بیٹارانسانوں کی ہدایت مضمر ہے قولہ: "تیسری بات بیہ کدانبیاء کی بعثت کا جومقصد ہے، وہ ہدایت ہے لہذا ایک آ دمی کا ہدایت پہ آ جانا، وہ ساری دنیا کے لل جانے ہے بہتر ہے۔ تو گویا مال غنیمت ایک طرف رکھا جا رہا ہے اور ایک شخص کی ہدایت کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے کہتم لوگوں کو مارو، فتح کرو، اور ساری دنیا کے خزائے تہمیں حاصل جا رہا ہے کہتم لوگوں کو مارو، فتح کرو، اور ساری دنیا کے خزائے تہمیں حاصل ہوجا ئیں، اس ہے بہتر ہے ایک شخص کا کلمہ پڑھ لینا۔ اس جذب ہے وہ لوگ قبل کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت بی جذبہ ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ تر بیت کوئی نہیں۔ آ کر تر بیں۔ تو اللہ کی مدد کیس ہیں۔ آ کر تر کیوں میں نو جو ان جوش میں آ کرظلم وستم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کست ہیں۔ آ

الجواب: جہاد فی سبیل اللہ کا مال غنیمت سے نقابل اور مال غنیمت کا تصور کہتم لوگوں کو مارو، فتح کرواور مار مارکر ساری دنیا کے خزانے تہ ہیں حاصل ہوجا کیں، یہ جہاد وقال فی سبیل اللہ کا کتنا بھیا تک نقشہ ہے جومولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ قال فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کا کتنا بھیا تک نقشہ ہے جومولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ قال فی سبیل اللہ میں مارنا مرجانا، جان کی بازی لگا دینا، بے خوف و خطر لڑنا، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے میں مارنا مرجانا، جان کی بازی لگا دینا، بے خوف و خطر لڑنا، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنی آپ کو قربان کرنا اور اپنی جانوں کو اس قابل بنا دینا خود اللہ تعالی ان کا خرید ارہو، انعام کا صلح مقصد ہے اور اس کے خمن میں کفار کا مال ودولت حاصل ہوجائے تو وہ انعام اس کا اصل مقصد ہے اور اس کے خمن میں کفار کا مال ودولت حاصل ہوجائے تو وہ انعام

خداوندی ہے اور حلال وطیب ہے۔ ظاہر ہے یہ مال غنیمت جواعلائے کلمۃ اللہ کے نتیجہ میں حاصل ہوا، اسے کسی خفس کی ہدایت کے متوازی و مقابل قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ تو اعلائے کلمۃ اللہ جو کسی ایک شخص کے اعلائے کلمۃ اللہ جو کسی ایک شخص کے اعلائے کلمۃ اللہ جو کسی ایک شخص کے انفرادی کلمۃ پڑھ لینے سے بدر جہا بہتر ہے، کیوں کہ اس میں اسلام کی سربلندی کے ساتھ لا تعداداور بے شارانسانوں کی ہدایت مضمر ہے۔

شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی

قال النبى صلى الله عليه وسلم: رأس الامر الاسلام وعموده الصلوة و ذروة سنامه الجهاد ()

"دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کو ہان کی بلندی جہاد ہے۔" ہے۔"

آخر میں مولوی صاحب نے مجاہدین کا ایسا خاکہ کھینچاہے گویا وہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق تخریب کاراور دہشت گرد ہیں۔ جب آپ کے نز دیک مال غنیمت، لوگوں کو مارو، فنج کرواور ساری دنیا کے خزانے تمہیں حاصل ہوجا نمیں، لوٹ مار کے نتیج میں حاصل ہوجا نمیں، لوٹ مار کے نتیج میں حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ اہل جہا د کو ظالم اور ستم کارنہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کون نہیں جانا ظلم وستم ، غارت گری اور ناحق خون ریزی خدا تعالی کے غضب کا ذریعہ ہے، لیکن مال غنیمت کے ضمن میں اس کا ذکر کرناعمل جہا د کی جنگ اور مجاہدین کی غلط ع کائ نہیں تو اور

سمجھ میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہوتو کیا کہیے

(١) المشكوة ص ١٠ ج- اكتاب الايمان

ملاعمراورطالبان جنگ کے موقع محل کونہیں سمجھتے ،الزام ہے
قولہ: مولا نااحمرصاحب ہمارے ساتھ ۱۵ ادن لگاتے ہیں ہرمہینے۔ وہ کہنے گئے،
میں ایک دفعہ گیا افغانستان۔ طالبان کے مور پے دیکھے تو میں نے کہا بے وتو فو!
تم مارے جاؤگے، تمہارا تو ایک مور چہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں ملاعمر سے کہا، میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، صرف آپ کوتھوڑی تربیت دے دوں۔
انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ کیسی حماقت کی
بات ہے! تو اللہ تعالیٰ کے امر سے خیمے اکھڑ وائے گئے، حالا نکہ فرشتوں کا وعدہ
ہوچکا تھا۔ پھر بھی اس پہانحصار نہیں رکھا گیا اورا حد کی لڑائی میں بھی آپ نے نقشہ
ہوچکا تھا۔ پھر بھی اس پہانحصار نہیں رکھا گیا اورا حد کی لڑائی میں بھی آپ نے نقشہ
مجھے بنایا اوراس ظاہری تر تیب کوتو ڑا گیا۔ وہی شکست کا باعث بنا۔''

الجواب: ال مقوله میں علامہ احمد صاحب نے کلام کا آغاز ہی طالبان کے خلاف "بے وقو فو" سے کیامولوی صاحب نے بھی آخر میں ملاعمر پر حمافت کا فتوی لگا دیا۔ تعجب کی بات ہے مولوی صاحب کو بیم علوم نہیں کہ کس ماحول میں بات ہوئی اور اصل موقع و گل بات ہے مولوی صاحب کو بیم علوم نہیں کہ کس ماحول میں بات ہوئی اور اصل موقع و گل کا تقاضا کیا تھا۔ علامہ احمد صاحب کے مشورہ سے ان کو اتفاق نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے ملاعم موقع کی نزاکت کو مولا ناسے زیادہ سمجھتے ہوں۔ عرصہ سے وہ اسی جنگ کی آز مایش میں مبتلایں۔

وشمن سے برسر پیکارلوگ دوسروں کی نسبت موقع وکل کی نزا کت خوب جانے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک اورامام احمد بن عنبل کے اقوال صاحب ایمان جو کسی حادثہ میں مبتلا ہواور ہمت نہ ہارے اللہ تعالی اس کو بردی آسانی سے اس مسئلہ میں رہنمائی فرمادیے ہیں۔

گربیٹے کسی کو بے وقوف کہنا آسان ہے محاذ جنگ میں حصہ لینا اور کفر کا جان و مال سے مقابلہ کرنا بہت مشکل اور حوصلہ کی بات ہے، کیوں کہ بھا گئے والے کو بجائے سینہ کے پیچھے سے گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔البتہ ان کے ہاں مروجہ طریق ہائے تبلیغ سے بغیر جہادے کے جنت کی راہ تلاش کرنا آسان ہے۔

حلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وشرید آسوده دلا حال دل زار چه دانی خونواری عشاق جگرخوار چه دانی مرگر خواری عشاق جگرخوار چه دانی مرگر خواری بینه انگار چه دانی ملاعمری عزیمت اور طریقهائے کار جهاد کو دنیائے اسلام سلام کرتی ہے اوراس مرد آبن کے لیے کتنی بروی عزیمت ہے اس نے دنیائے کفر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ و بورپ کی پوری ایٹمی قو تیں اس مردمومن کے مقابلہ میں تقراگی ہیں جس نے خداداد صلاحیت اورا پی ایمانی فراست سے ان کی قوت کونا کارہ بنا دیا ہے ان کی مصالحت کی مشام کوششوں کو تھکر ادا یہ کی کہ دشمن واپسی کا پرائمن راستہ حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ ملاعمری شخصیت اور ان کی نبرد آزمائی، استقلال اور حوصلہ، خدائے ذوالجلال کی

(١) مجموعه فآوى شيخ الاسلام ابن تيميه ص١٣٣ ج٨

ذات پرتو کل اوراعتا د کااگرآپ جائز ہمبیں لے سکتے تو اس کے دشمنوں سے پوچھے کہ وہ اپنے حریف کو کیا مقام دیتے ہیں۔ کتنے یور پین مما لک کو اس جنگ میں ہزیمت اٹھا نا پہری اوران کے ملک اس جنگ میں کس طرح دیوالیہ ہو چکے ہیں۔اللہ تعالی اس کا حامی و باصر ہو!

انہیں غرور ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر سوا خدا سب ان کا ہے اور خدا میرا سوا خدا سب ان کا ہے اور خدا میرا کوئی مجام بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اسباب دوسائل سے انکارنہیں کرتا۔

ولى جابد فى بهادى سن المدع المباب دوس ل عدا المحيل مراء والموات المحيل المرهبون به واعد الله وعدوا المحيل المرهبون به عدوالله وعدوا كمد ()

"تیار کروان کے لیے ہرسم کی قوت جس کی تم استطاعت رکھتے ہواور گھوڑوں کے بائد ھنے ہے جس کے بائد ھنے ہے جس کے بائد ھنے ہے جس سے تم اپنے دشمنوں کواور خدا کے دشمن کوڈراتے رہو''

مولوی صاحب اس سے پہلے بڑے دعوی سے کہدآئے ہیں کہ بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔اب بدر کے حوالہ سے کہتے ہیں فرشتے آگئے، جبرائیل بھی آگئے اور مکائیل بھی آگئے۔

باقی رہی ہے بات اللہ تعالیٰ کے امرے خیمے اکھڑوائے گئے تو خیموں کے متعلق پہلے مولوی صاحب نے تصریح کی ہے کہ حباب بن منذر نے سوال کیا کہ یہ اللہ کا امر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانہیں۔ انھوں نے کہا آپ کا امر ہے؟ کہا ہاں! اب کہتے ہیں اللہ کے امرے خیمے اکھڑوائے گئے۔ کتنا بڑا تضاوہے۔

تاریخ کی رو سے اصل مقصد یہاں رہائش اور خیمہ لگانے کا نہیں تھا بلکہ پانی کے قریب اور بعید ہونے کا تھا۔ قریب اور بعید ہونے کا تھا۔

<sup>(</sup>١) سورة الانفال آيت نمبر٢٠

فقال له الحباب بن المنذر الانصارى وكان مشهورا بجودة الرأى فقال يا رسول الله! ليس لك هذا بمنزل فانهض بالناس حتى تاتى ادنى ماء من القوم فانى اعرف غزارة ماء ه وكثرته فننزله ونغور ما عداه من الآبار ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون فقال الرسول عليه السلام لقد أشرت بالرأى (۱)

"خباب بن منذر شنے کہا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے بیمزل مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھا کیں قوم پانی کے قریب اپنا پڑاؤ والے ۔ وہاں پانی کی موج اور کٹرت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہاں اتر کرہم اس کے علاوہ دوسرے کنوؤں سے پانی تھینچ لیں گے، وہاں حوض تقمیر کر کے اس کو پر کرلیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے کنوؤں سے پانی تھینچ لیں گے، وہاں حوض تقمیر کر کے اس کو پر کرلیں گے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے پاس پانی کا انتظام ہوگا اور وہ پانی سے محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ نے اچھی رائے کی طرف رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ نے اچھی رائے کی طرف اشارہ کیا۔"

شکست در یخت اور ہے مقصد میں ناکامی اور ہے، ایک کودوسرے کاعین نہیں کہا جاسکتا

قولہ: "سو برس سے غلبہ ہوا یور پین اقوام کا تو اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل اس جہاد کے نام پرتح یکیں اٹھیں۔ بھی داخلی مسلمان کے لیے اٹھیں، اس کا نام بھی جہاد کے نام پرکھ اٹھام چلا یا اور اس کا نام بھی جہاد کردیا۔ سیاہ صحابہ نے جہاد کے نام پرکتنا لمباچوڑ انظام چلا یا اور یہ جہادی تنظیموں میں بھی کوئی فلاں حرکت، فلاں حرکت۔ لیکن آ ہستہ آ ہستہ آ ہے۔

ر کیورے ہیں کہ سب کا نشان مٹ گیا ہے۔ ان کوہم نے تو نہیں مٹایا، ان کی اپنی غلطمنصوبہ بندی نے ان کومٹایا ہے۔
اپی غلطمنصوبہ بندی نے ان کومٹایا ہے۔
فَعَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ان کی اپنی غلطیوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔"

الجواب: یورپین اقوام کے خلاف سیاسی جدو جہداور میدان کارزار میں عملی معرکہ جن کی قیادت اہل حق اور علماء کے پاس رہی ، واقعی ان کی مسائی جیلہ جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسے ناکا می سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گوناکا می ہوئی ۔ فکست وریخت اور شہادت اور ہے ، مقصد میں ناکا می اور ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں ایک جنگ کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذرت ان الفاظ میں پیش کی :

نحن الفرارون قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم (۱)

- دو بم بعگور بر میں فرمایانہیں بلکہ تم بلٹ كروشن پر دوبارہ حملہ كرنے والے ہواور مع تمادالشكر ہوں۔''

مسلمان کفار کے خلاف محاذ جنگ میں بھی ناکامی تسلیم نہیں کرتا۔ ایک محاذ سے دوسرے عاذ کی طلب میں رہتا ہے۔

یہوہ نشہبیں جے ترشی اتاردے

شرط بدے کہ وہ جذبہ جہاد سے سرشار اور اعلائے کلمۃ اللہ کے تمغہ میں سب کچھ قربان کرنے پرآ مادہ ہواللہ تعالی سے اپنی جان اور مال کا سودا کر چکا ہو۔ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرِیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ اللّٰهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

<sup>(</sup>١) نوراليقين في سيرة سيدالمرسلين ص ٢٠ أمطيع دارالفكرللنشر والتوزيع ، عمان الاردن

نفاق کی ایک نوع پرمرا۔"

جبتم کافرکوکافرنہیں کہتے، گراہ کو گراہ کہناتمہاری تبلیغ کے آداب میں داخل نہیں،
سی غلط کارکوغلط کارنہیں کہتے، غالی، بدعتی، شیعہ، خارجی، پرویزی، مرزائی، آغا خانی
اور دیگر طحد وزندیق فرق باطلہ کانام لے کران کی تردید نہیں کرتے اور بوقت ضرورت
ان سے دست بدست اپناد فاع نہیں کرتے تو تمہیں کون پچھ کے گا؟ انگریز تو یہی چاہتا
فا آپ اپنی نماز روزہ اور دیگر عبادات میں ایسے مشغول ومصروف ہوں تمہیں ہماری
خرندر ہے۔

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادال بیسمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اس کی تو کوشش ہے تمہیں وہ درس تو حید بھول جائے ،تمہارے بروں نے جس کی آبیاری کی تھی اور جس کی دعوت کی بدولت وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔

خالد بن وليد كا ابل فارس كے نام خط

أما بعد فانا ندعوكم الى الاسلام فان أبيتم فاعطوا الجزية عن يد وانتم صاغرون فان أبيتم فان معى قوما يحبون القتل فى سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى رواه في شرح السنة ()

"جم آپ کواسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرتم (اسلام سے) انکار کروتو ذلت سے جمیل فیکس ادا کرواور اگرتم (فیکس سے) انکار کرو گئو میرے پاس ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت سے ایسی محبت رکھتی ہے جسیااہل فارس شراب سے محبت رکھتے اللہ کی راہ میں شہادت سے ایسی محبت رکھتے

یفاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ فیقتلُونَ وَیفتلُونَ (۱)

"الله نے مؤمنوں سے خرید کرلیا ہے ان کی جانوں اور مالوں کو اس عوض میں کہان کے لئے حذیب میں اللہ کی دارہ میں قال کے تعدید سے قال کے اللہ میں قال کے تعدید سے قال کے تعدید میں تعدید میں قال کے تعدید میں تعدید میں قال کے تعدید میں تعدی

الله معنی کوان کے اللہ کا راہ میں قال کرتے ہیں، پس قبل کرتے ہیں اور قبل کے اللہ جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں قبال کرتے ہیں، پس قبل کرتے ہیں اور قبل کے جاتے ہیں۔ "

بخدالذت اس بدانى تانچشى قال كانوبت بهى بهماراتى مهاين ملمان بمهوقت جهاديس ربتا معن سهل ابن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه رواه مسلم (۲)

"جو مخص الله تعالى سے صدق دل كے ساتھ شہادت طلب كرتا ہے، الله تعالى اسے شہدا كے مراتب پرفائز كرتا ہے، اگر چاس كى موت بستر پرواقع ہو۔"

مولوی صاحب نے اپنی خام خیالی سے یہ بچھ رکھا ہے یور پین اقوام تو کامیاب رہیں ان کے خلاف سیاس جماعتیں اور جہادی تنظیمیں شکست خوردہ اور ناکام ہیں ان کے مقابلہ میں مروجہ بینی لوگ بستر اٹھائے کو چہ بہ کو چہ ، شہر بہ شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک معابی مستورات کے سیروسیاحت کررہے ہیں یہی ہماراجہاد ہے۔

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق- رواه مسلم (٣)

"حضرت ابو ہریرة سے روایت ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض مرگیا اور اس نے جہاد نہ کیا بھی اس کے دل نے اس سے جہاد کی بات نہ کی، وہ

<sup>(</sup>١) محكوة شريف ص٣٣٦ج مباب الكتاب الى الكفار ودعائبم الى الاسلام

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة آيت ۱۱۱ (۲) المشكوة كتاب الجهادص ٢٣٠ مكتبه مجتبائي دبلي (٣) اييناص ١٠٠

بیں۔اس پرسلام جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔"

الله تعالى نے مؤمنین كى فتح ياشهادت كواحدى الحسنيين سے تعبير فرمايا الله تعالى نے جہاد كے سلسله میں مؤمنین كى عزیمت اور ہمت كوان الفاظ ہے تعبیر في اللہ من

قُل لَنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلُنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ - قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنِينِ وَنَحُنُ الْمُؤْمِنُونَ - قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنِينِ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مَّتَرَبِّصُونَ ()

" کہدوہمیں ہرگزکوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا گرجواللہ نے ہمارے لیے کھی ہے۔وہ ہمارا آقا ہے اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ کہدوہم تو صرف ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کی ایک کا انظار کرتے ہو (فتح یا شہادت) اور ہم تہمارے بارے میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تہہیں مصیبت سے دو چار کرے گا، این طرف سے عذاب کے ساتھ یا ہمارے ہاتھوں سے۔ پس تم انظار کرو، ہم بھی تہمارے ساتھ طیا ہمارے ہاتھوں سے۔ پس تم انظار کرو، ہم بھی تہمارے ساتھ منتظر ہیں۔"

معلوم نہیں مولوی صاحب کو جہاد سے کیا ہیر ہے! وہ اپنے دل میں جذبہ جہادتو کیا، مجاہدین محلوم نہیں مولوی صاحب کو جہادی تنظیمیں بحم اللہ آج بھی کام کر رہی ہیں، ختم نہیں ہوئیں۔ ان کو آیت و ما کان اللہ لیظ لمھم کا مصداق قرار دینا تحریف کی مدمیں آتا ہے۔ الحمد للہ پاکتان میں مختلف جہادی تحریکیں اٹھیں انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ روس جیسی سپر پاور کو کھڑ سے ٹکڑ ہے کیا افغانستان سے مار بھگایا اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ آج بھی وہ دشمن سے برسر پریار ہیں، امریکہ اور اس کی

(١) التوبة آيت ٥٢،٥١

واری بور پین اقوام کا میدان میں مقابلہ کر رہی ہیں۔ آپ کو پچھ نظر نہ آئے تو کیا کیاجائے۔

آئکھیں اگر ہوں بندتو پھر دن بھی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بھلا آفاب کا

آپ عالمی حقائق سے آنکھیں بندکر کے فیصلہ کرنے کے عادی ہیں ۔ مجاہدین مخلصین کو کفار کی صف میں کھڑا کر کے اللہ تعالی کی طرف سے ان کو معتوب اور قابل گردن زدنی قرار دیتے ہیں بلکہ ظالم تھہراتے ہیں آ بت ف ما کسان اللہ لیے ظلمہ ولکن کا نوا انفسہ میظلمون کا مصداق سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اپنی قوم کی طرف سے اس طرح کے خطابات دیے گئے۔ روز جز ابتلائے گا قال فی سبیل اللہ والے ظالم ہیں یا گھر بیٹے معترضین ظالموں کی مدمیں آتے ہیں۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ ماند در نوشتن شیر وشیر

شاه المعيل شهيد كا مكتوب

حضرت مولانا شاہ محمد اسمعیل شہید اُ پنے طویل جہادی مکتوب بنام مخدوم میر شاہ علی میں ارشاد فرماتے ہیں:

"جہادی قوت کا مہیا کرنا ہرا یک مسلمان کا فریضہ ہے۔ وہ خود میدان میں آئے اور
اپنی استطاعت کے موافق سامان جنگ ہمراہ لائے۔ کی دوسرے کی شرکت کا انظار
اس معالمے میں بالکل جائز نہیں۔ جہاد کے معالمے میں جومشکل اور تعطیل واقع
ہور ہی ہے، اس کا وبال اور سزا جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی گردن پر ہے۔ غیرت
اسلامی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بطور کھیل اور تماشہ بھی جہاد کا نام لیتا تو اس کی

طے کرتا ، دیوانوں ہندتوا کا خواب و کیھ رہے تھے۔ اس عالم میں امام شاہ و کی اللّٰد کا خط افغانستان کے حاکم احمر شاہ ابدالی تک پہنچا ، وہ محض جے افغان مملکت کا بانی تصور کیا جا تا ہے۔ پانی بت کا میدان جنگ جا۔ مر ہے چالیس ہزار گھڑ سوار ، پندرہ ہزار پیادے اور تین لا کھر بزرو ہندو جا تا کہ ہندوجاں شاروں کو لے کر پہنچے ۔ ان کے پاس فرانس کی بنی ہوئی ۲۰۰ سے زائد تو پیں اور سے نکال کر پینے دے تا کہ جدید اسلح بھی تھا، جب کہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ۳۸ ہزار گھڑ سوار تھے۔ جمنا کے جدید اسلح بھی تھا، جب کہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ۳۸ ہزار گھڑ سوار تھے۔ جمنا کے ماری کا سیاس کی ساتھ مر ہے اس جنگ میں فتح کا وہ خواب د کھور ہے تھے جس کی تق ہوا۔ اپندوقوں اور آرٹر کری کے ساتھ مر ہے اس جنگ میں فتح کا وہ خواب د کھور ہے تھے جس کی دکھور والوں سیاس پر ہزاروں سال پرانا متعصب گیتا ہندو دور واپس آ جائے گا، کین کی دکھور میں بیا ہنود میں ہو ہے گھا ور اپنے دامن میں چھیائے بیٹھی تھی۔ ایک ایک شکست کھی تھی جس کے بعد ہندوستان پر ہندوستان ہوندوستان ہندوستان ہوندوستان ہوندوستان ہوندوستان ہوندوستان ہوندوستان ہوندوستان ہوندوستان

انگریزوں کے اقتدار اور ان کی ریشہ دوانیوں کے پیش نظر

شاه عبد العزيز كامندوستان كے دارالحرب مونے كافتوى

"ایک شخص جس نے پوچھاتھا کہ دارالاسلام دارالح بین سکتا ہے یانہیں؟ حضرت شاہ صاحب اس کے جواب میں یہ بتانے کے بعد کہ کن کن چیز وں کے پیدا ہونے ساہ صاحب اس کے جواب میں یہ بتانے کے بعد کہ کن کن چیز وں کے پیدا ہونے سے دارالاسلام دارالحرب بن جاتا ہے، خاص دبلی کی نسبت ارشادفر ماتے ہیں: دریں شہرتھم امام اسلمین .....الخ

(۱) اقتباس از تحریر اور یامقبول جان \_ ایکسپریس جعرات کم جنوری ۲۰۰۹،

آواز پر جرخص دوردراز سے صحراو بیاباں پہاڑوں اور جنگلوں کاسفر مطے کرتا، دیوانوں کی طرح دوڑتا بلکہ شہبازی طرح پرواز کر کے مجمع جہاد میں جا پہنچا۔
ضروری ہے کہ جرخف تن تنہا، اگر چہ ضعیف اور کم استطاعت ہو، امام کی آواز من کر اپنے گھرسے نگل پڑے، جس قدر سامان جنگ میسر ہولشکر اسلام میں پہنچا دے تا کہ قیام جہاد کی صورت پیدا ہو، نہ ہید کہ اپنے آپ کوعباد اللہ کے زمرے نے نگال کر پیط قیام جہاد کی صورت پیدا ہو، نہ ہید کہ اپنے آپ کوعباد اللہ کے زمرے نگال کر پیط پرست لوگوں میں واخل ہو۔ دین متین کے اس رکن کوچھوڑ کر دنیا داروں کی کاسہ لیسی اور عور تو ل کی فرح سائی کو اپنا پیشہ بنا لے۔ افسوس اسلام کا صرف بہی حق ہے کہ اس کے دکن اعظم (جہاد) کی نیخ کئی کرے؟ غیرت ایمانی اور جمیت اسلامی رکھنے والوں پر ملامت وطعن کرے اگر ایسا ہو تو بیلوگ من جملہ عیسائی، یہودی، جمومی یا ہنود میں پر ملامت وطعن کرے اگر ایسا ہو تو بیلوگ من جملہ عیسائی، یہودی، جمومی یا ہنود میں سے ہیں۔ "())

امام شاہ ولی اللہ" کا احمد شاہ ابدالی کے نام مکتوب

انگریزوں سے نبرد آزما ہونے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہر دور میں علاء ہند نے
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انجرنے والی طاقتوں کا اپنی بساط کے مطابق مقابلہ کیا،
ان کواور ان کے بہی خواہ حواریوں کو برسر میدان شکست دی۔ چنا نچہ ۲۰ کاء میں اہم شاہ
ولی اللہ نے انتہائی مایوی اور کس میری کی حالت میں احمد شاہ ابدالی کو خطاکھا تھا۔ یہ دو
زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت اور نگریب عالمگیر کے بعدا پنے زوال کی طرف بردھ رہی تھی۔
ہندوستان کے چاروں طرف سے ہندو ایک بار پھر متعصب گیتا راج کی طرح ہندو
صکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ مرہوں کی طاقت عروج پکڑر ہی تھی اور انہیں فرانسیی
توپ خانے کی جمایت بھی حاصل تھی۔ تمام ہندومہارا ہے مرہوں کے ہمرکاب ایک

<sup>(</sup>۱) ترجمه وتلخيص مكاتيب سيداحم شهيده ٢٥،٥٤٠ مكتبه سيداحم شهيد

"امام المسلمین (بادشاہ اسلام) کا تھم اس شہر میں بالکل جاری نہیں ہے اور بڑے بڑے بڑے عیسائیوں (انگریزوں) کا تھم بے دغدغہ جاری ہے اوراحکام کفر کے اجراء ہے متعمد بیہ ہے کہ ملک داری، رعایا کا بندو بست، خراج اور باج کا وصول کرنا، کشم ڈیوٹی لینا، رہزنوں کو سزادینا اور مقد مات کا فیصلہ کرنا اور جرموں کی سزادینا، بیتمام معاملات بیائی خودہی کرتے ہیں۔"

آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اگر چہ بعض احکام اسلام ایسے ہیں جن سے یہ تعرض نہیں کرتے مثلاً جعد،عیدین اور اذان و ذکح بقر وغیرہ، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے۔ جب ان چیز وں کی جواصل اور جڑ و بنیاد ہے، وہی ان کے نزدیک غیر وقیع ہے چنا نچہ یہ لوگ بے تکلف مسجدوں کو گرادیتے ہیں اور کوئی مسلمان یا ہندوان سے امن لیے بغیر دبار مثلاً دبلی یاس کے اطراف و جوانب میں نہیں آسکتا اور دوسرے بڑے بڑے سردار مثلاً شجاع الملک اور والایتی بیگم بھی ان عیسائیوں کے حکم اور اجازت کے بغیر اس علاقہ میں داخل نہیں ہو سے ہیں یاس کی کا شیب کی عبارات کا حوالہ دیتے ہوئے آخ المرالمؤ منین سیدا حمد شہیلا گے دو تفصیلی مکا تیب کی عبارات کا حوالہ دیتے ہوئے آخ میں حضرت مدفی بطور تجزیر قرماتے ہیں:

- (۱) آپ انگریزوں کو برگانگان، بعیدالوطن اور پردیسی بچھتے تھے اور ان کے استیلاءو تغلب سے تنگ آکران سے لڑنے کاعزم رکھتے تھے۔
  - (٢) آپ ہندوستان کواپنا ملک اوروطن بجھتے تھے۔
- (۳) جہادے آپ کا مقصد خود اپنی حکومت قائم کرنا ہر گزنہیں تھا بلکہ دین رب الغالمین کی خدمت تھا۔
- (٣) ہندوؤں سے اختلاف مذہب کی بنا پر آپ کو پر خاش تو کیا ہوتی ، آپ کمپنی کے

آپ طالبین مناصب ریاست و سیاست پر چھوڑتے ہیں مگر ہندووں کو بیاطمینان ضروردلاتے ہیں کدوہ سیدصاحب کی کوششوں کواپنی ریاست کی بنیاد کے متحکم ہونے کا باعث سمجھیں اور پھرسیدصاحب کا ہندوریاستوں کو مدداور شرکت جنگ کی دعوت کا باعث سمجھیں اور پھرسیدصاحب کا ہندوریاستوں کو مدداور شرکت جنگ کی دعوت

وینااوراپ توپ خانه کاافسر راجه رام راجپوت کومقرر کرناخوداس کی دلیل ہے کہ آپ

مندووُل كواپنامحكوم بيس بلكه شريك حكومت بنانا جائة تھے۔" (١)

مولوی صاحب نے بچکچاتے ہوئے سپاہ صحابہ کا نام لے ہی لیا۔ سپاہ کی دعوت کا طریق کاراورشدت، بعض امور میں اکثر علماء سے ان کی انفرادیت محل بحث اور قابل توجہ ہوئے سات کی انفرادیت محل بحث اور قابل توجہ ہم کے باعث ان سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ کسی طبقہ کو ہدف بنانے سے مسلم ایخ آپ کود کھے لینا جا ہے۔

غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہیر بھی

ایسے لگتا ہے مولوی صاحب کو اپنا اور اپنے ہم جنس لوگوں کا تعارف نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی اس ریکارڈ شدہ تقریر کے اعتبار سے ہم ان فریقین کے مابین چندامور میں واضح فرق محسوس کرتے ہیں۔

ايك طرف:

ا حضرات شیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر پرجرح وقدح ۔ ۲-جہاد کے حوالے سے اکابرعلماء دیو بند کی تغلیط ۔

<sup>(</sup>۱) نقش حیات ج ۲ص ۱۳، ۱۳، ۱۳ مکتبدرشید بیرسا بیوال \_

<sup>(</sup>۱) ایشاص ۲۲، ۲۲۰

۲ اکابرعلاء دیوبنداوران کے عقائد ونظریات کواپنانصب العین قرار دینا۔ ۲ ائمہ مجتمدین پرطعن اور اسلاف امت پر تنقید کرنے والے تبرائی غالی سے اظہار مزاری اوران سے نفرت کرنا۔

ندورہ بالاطریق کار کے ان خطوط پر قار کین خوداندازہ لگا سکتے ہیں ان کے مابین کس قدرتفاوت وبعد ہے۔

م به بین تفاوت راه از کجاست تا بکجا

ايك آدمى كاكلمه يرط صنا بزارون كافرون كوتل

كرنے سے بہتر ہے،اس كاجواب

قولہ: "ایک آدی کاکلہ پڑھنا ہزاروں کا فروں کو آل کرنے ہے بہتر ہے۔"

الجواب: کہیے جناب ہزاروں کا فروں ہے؟ کا فروں کو ویسے تو کوئی تل نہیں کرتا،

لین اگر ہزاروں حربی کا فرکسی اسلامی شہر یا آبادی پر حملہ آور ہوں جن سے اسلامی شعائر، معابد، مساجد، مدارس، مسلمانوں کی ناموس اور جان و مال خطرے میں ہو، معایہ معائر، معابد، مساجد، مدارس، مسلمانوں کی ناموس اور جان و مال خطرے میں ہو، معایہ محل امید ہوکہ ہماری جبلیغ ہے کوئی ایک آدھ خص مسلمان ہوجائے گاتو آپ کا فروں سے جمادو تقال فی سبیل اللہ پر اسے ترجیح دیں گے؟ ان ہزاروں حربی کا فروں کی مصرت اور نشمان کے حوض میں کسی ایک خص کا اسلام قبول کرنا، ان دونوں باتوں میں ہے کس کو نشمان کے حوالے نے اس جا ہے اس حمل کا فتوی دیا ہوتو چاہیے کہ ان کے فتوی کے حوالے ناس بات کا برطلا اظہار کریں اور کہیں کہ ہمارامش یہی ہے۔ ہزاروں حربی کا فروں کے مقابلے میں جس کا فقصان بھینی ہے، ہم محض امید پر کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دینا کے مقابلے میں جس کا فقصان بھینی ہے، ہم محض امید پر کسی آدمی کو اسلام کی دعوت دینا دائے خیال کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہویا نہ ہو۔

ظاہر بات ہے ایسے نازک موقع پر بھی اسلام نے جنگ سے پہلے خود حربی کا فروں

٣ \_ قال في سبيل الله كانداق ار انا \_

۳- دور نبوی اور خلفائے راشدین کے دور کواپنے لیے مثال بنانے کی بجائے بی اسرائیل کے عہد کواپنے لیے مثال سمجھنا۔

۵۔ پیش آمدہ احکام ومسائل میں اپنے علاوہ دوسرے جیدعلاء پر اعتاد نہ کرنا اور عیسائی مشنر یوں کی پیروی میں عورتوں کا تبلیغ کے عنوان سے مشرق ومغرب میں پھرانا اور ایسا کام ان کے سپر دکرنا جوان کے فریضہ میں شامل نہیں۔

۲۔ جوڑ کے بہانے بدعتی اورغالیوں کی اقتداء میں نماز پڑھنااس سلسلہ میں حضرت مولانا محمدالیاس کے استاذشخ حدیث حضرت گنگوہی کے فناوی کو درخوراعتناء نہ سمجھنا۔

ے۔ان پڑھ، بے علم لوگوں کی بھرتی سے ضعیف اور موضوع روایات کا سہارالیما بیان میں من گھڑت اور غلط حکایات پیش کرنا۔

۸\_علماء کی بجائے دنیا کی وضع رکھنے والے لوگوں کو اہمیت دینا۔ اور دوسری طرف:

ا۔ تمام صحابہ کرام کا جان بازی ، سرفر دشی اور بے باکی سے دفاع کرنا۔ ۲۔ اپنے پانچ قائدین کے ہمراہ شہداء کی ایک طویل فہرست جن میں بیشتر ظالم ڈکٹیٹر حکمران اور فساق وفجار کے ہاتھوں قبل کیے گئے۔

۳۰ ـ کتاب الله اورسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کواصل الاصول قرار دینا۔ ۲۰ ـ ائمه مجتزرین ،اسلاف پراعتاد اور مشائخ صوفیاء کی تعلیمات کواپنے لیے مشعل راہ مجھنا۔

۵۔ جہاد فی سبیل اللہ، مجاہدین سے محبت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی تائید ونصرت کرنا۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ (الآية)

## بابنمبره

## معيار تبليغ

یه مولاناالیاس سے معاصر علاکا اختلاف یه کفراور گراہی کی نشاندہی ضروری ہے یه مولاناالیاس پرالہام اوراس کا جواب یه درس قرآن کی غیر اہمیت یه ہمندوستان سے انگریزوں کو نکالنا یا ان کو دعوت وینا؟ پہلغ میں جاہل بن کروفت کی، پھرتم ہیرا بن جاؤگے،اس کا جواب یه مروجہ بہلغ اور مزاح نبوت یه پاکستان کی مذہبی اور سیاسی تنظیمیں اور مروجہ بہلغ

نام کے کرفر مایا کہ حضرت الاستاذ نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کی ناکا می کے بعد بیدارادہ کیا گیا کہ کوئی ایبا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیراٹر لوگوں کو تیار کیا جائے تا کہ ۱۸۵۵ء کی تلافی کی جائے۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ تعلیم و تعلم جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں آخر میں ارشاد ہوا کہ تعلیم و تعلم جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں

آخر میں ارشاد ہوا کہ تعلیم و تعلیم جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں ، لیکن خود اپنے لیے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کے لیے دار العلوم کا نظام میر سے زد کیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔"

("دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن "مثالع شدہ ماہنامہدارالعلوم، شارہ جمادی الثانی ۲۲ساھ) مروجہ بلیغ کے بارے میں معاصر علماء کا مولانا محمد البیاسؓ کے مؤقف سے اختلاف قولہ: "مولانا البیاسؓ کو الہامی طور پریہ چیز دی گئی۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوکر جاتا ہے''

الجواب: مولانا الیاس سے اس وقت کے علاء نے اختلاف کیا۔ حضرت تھانوی نے جب بیسناعام لوگ جو پڑھے کھے نہیں ہیں وہ رئی تبلیغ کررہے ہیں آپ نے فرمایا ان سے مسائل پوچھو۔ مسائل تو وہ جانے ہی نہیں تھے۔ راقم الحروف نے مولانا سعید احمد خان سے سامولانا الیاس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہوہم عام لوگ ہیں، مسائل تو علاء بتاتے ہیں، ہم فضائل بتلا کیں گے۔ لیکن اب جماعت والے مسائل میں علاء پر اعتاد نہیں کرتے کہتے ہیں ہم نے رائے ونڈ والوں سے پوچھ لیا۔ کہا بدئ ہو، کڑوتم کا اعتاد نہیں کرتے ہیں جمائل پر ھالیا کرو۔ ہم جوڑ کے لیے ایسا کرتے ہیں حالانکہ مولانا کہ ایس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو الیاس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو کراہت تحریم ادا ہو جاتی ہا اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاو ہے تو ہر گر نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاو ہے تو ہر گر نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاو ہے تو ہر گر نماز نہیں ہوتی۔ اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاو ہے تو ہر گر نماز نہیں ہوتی۔ دیل اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاو ہے تو ہر گر نماز نہیں ہوتی۔ دیل اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کی بیچھے نہ پڑھے اور اگر اس کا شوت کفر ہو جاو ہے تو ہر گر نماز نہیں ہوتی ہیں نہیں کھتے ہیں:

حضرت شیخ مولا نازکریًا آپ بیتی میں لکھتے ہیں: '' دوران سفر حضرت موا! ناعاشق الہی میر تھی کے ہاں حاضری: جس میں چیا جان مولا ناالیاس "حضرت مولا ناعبدالقادررائے پوری اور راقم الحروف

<sup>(</sup>۱) فناوی رشید یطبع قدیم جساص ۱۱۸ (۲) فناوی رشید بینج عص ۱۷-

ہے کہ میں سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔اس لفظ پر چیا جان کو غصر آیا،

مر کچھ بولے بیں۔اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دین کا ہویا ونیا کا ہوتو

بولاً۔ میں نے حضرت میرتھی کی طرف متوجّہ ہوکرعرض کیا کہ حضرت آپ کو بیتو معلوم چنداں مطلب بغیر ہیں ہوا کرتا۔ کام توجوہوتا ہے، یکسوئی سے اس کے پیچھے پڑجانے

ہے ہوتا ہے۔حضرت رائے پوریؓ نے میری تائید کی کہ بیج فرمایا۔"(۱) حضرت بینخ رحمہ اللہ کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے بڑے علماء نے ان سے ان کے طور طریقہ میں بروفت اختلاف کیا بقول حضرت شیخ " کے ان کو بھی اس طرح کے اشكالات تھے،ليكن وہ اپنے چچا كواس حال ميں مغلوب الحال باور كرتے تھے ليكن بعد ے واقعات نے ظاہر کر دیا مولانا کے متعلق ان حضرات کا اندیشہ چھے تھا۔ چنانچی آج بھی جب ہم موجودہ تبلیغیوں کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے ہاں مدارس ،علماء، ان کی تعلیمات اور ان کے دینی احساسات، فِرُ ق باطلبہ کا رد ، ملاحدہ اور زندیق طبقات كابروقت مقابله اور ہمہ تتم كى باطل قو توں كے خلاف طاقت كو بروئے كار لانا، اہل اقتدار کا سیاسی مقابلہ اور اسمبلی میں پہنچ کرحق کی آواز بلند کرنا ، اس قتم کے پیلنج کا ان کے ہاں کوئی وزن نہیں اور نہ بیلوگ اپنی مجالس میں ان کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں نہان كى كاميابى كے ليے دعاكرنے كے مجاز ہيں۔ صرف اپنے خول ميں رہتے ہيں۔ اپنے اس کام کوسارے کا سارادین بھتے ہیں اوربس۔حالانکہ اگر ہمارے اکابر فر ق باطلہ مرزائی، پرویزی، نیچری، بدعتی، رافضی، تبرائی اور بدند جب گروه کامقابله نه کرتے ، مرزا قادیانی اس کی جھوٹی امت کے دجل وفریب کا طاغوت نہ توڑتے تو بیلوگ بے دینی کی اس آندهی اورطوفان کے سامنے خس وخاشاک کی طرح بہہ جاتے۔

اس سلسله میں ہمارے دور میں اہل سنت وجماعت کے ترجمان اورمعتدل مزاج

بھی ان کے ساتھ تھا۔ کھانے سے فارغ ہوکر بہت خوشی خوشی ہم لوگ آ گے آ گے اور مولانا میر تھی ہمارے بیچھے پیچھے تہ خانہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے تو چار پائیوں کاارادہ کیالیکن مولانانے چچاجان سے خطاب فرما کرکہا کہ حضرت مولانا! آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے پچھوض کرنے کو جی جاہ رہاہے۔میری وہاں حاضری نه ہوئی اور آپ یہاں تشریف نه لا سکے۔اس وقت پیدونوں حضرات بھی تشریف فرماہیں۔ مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔تھوڑی دیر تکلیف فرمائیں۔نشست اس طرح تھی کہ میں اور حضرت رائے پوری ایک جانب اور چچا جان و حضرت میر تھی دوسری جانب۔حضرت میر تھی نے عرض کیا کہ بلیغ تو سرآ تکھوں پر۔اس سے تو کسی کو ا نکارنہیں۔اس کے ضروری ہونے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی ،مگر جتنا غلوآپ نے اختیار کرلیا، بیا کابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا اوڑ ھنا، بچھونا سب تبرایخ ہی بن گیا۔آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت، نہ خانقا ہوں کی۔ پچا جان کو بھی غصه آگیا۔فرمایا کہ جب ضروری آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتانہیں تو مجھے سب کے حقے میں فرض کفایدادا کرنا ہے۔غرض دونوں بزرگول میں خوب تیز کلامی ہوگئی اور حضرت اقدس رائے پوری نور الله مرقدہ کو پچھالیا ر بچ وقلق ہوا کہ کا پنے سے لگے۔ میں نے چکے سے حضرت رائے پوری کے کہنی مارکر (وہ دونوں اپنی تقریر میں تھے، انہوں نے سنا بھی نہیں) کہا کہ 'میرٹھ اتریں گے، میرٹھ اتریں گے۔' دو دو تین تین سانس کے قصل سے یہ جملہ تین مرتبہ کہا۔ میں بھی چار پانچ منٹ خاموش جینار ہا۔اور جب میں نے دیکھا کہدونوں اکابر کا جوش ڈ ضیلا پر گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ میں بھی عرض کردوں۔ تینوں حضرات نے متفق اللسان ہوكرفر مايا كمضرورضرور حضرت رائے بوري نے فر مايا كماتنى در ہے چپ بیٹے، پہلے بی ہے بولتے۔ میں نے کہا کہ بروں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا

<sup>(</sup>۱) آپ بنی صه سوم ،ص ۱۲۰ مکتبه رشید بیسا بیوال -

جید عالم حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شہیر ؓ نے اپنے تاثرات کایوں اظہار فرمایا ہے سوال وجواب کے شمن میں ملاخطہ فرمائے۔

''سا: آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جودین کی تعلیم دی تھی وہ مجد نبوی کے ماحول میں ایعنی مبحد کے اندر دی۔ اس تعلیم کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ مدر سہ جیسی صورت اختیار نہیں کی یا کوئی الگ جگہ اس کے لیے مقرر نہیں کی ۔ تو پھر کیوں آج ہمارے دینی اداروں میں مبحد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مگر مدارس کی عمارتیں بہت ہمارے دینی اداروں میں اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلو ۃ و السلام اس چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلو ۃ و السلام اس چیز کوئی بردی بردی بردی بال میں سے پہلے سوچے ، حالانکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے پہلے سوچے ، حالانکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے پہلے سوچے ، حالانکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچے ، حالانکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچے ، حالانکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کوسب سے بہلے سوچے ، حالانکہ مجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے۔ وہاں انسان کا لیعنی سے بھی نے سکتا ہے۔

س٢: آپ نے اصحاب صفہ کو جوتعلیم دی بنیادی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی۔
ان کو ایمان سکھایالیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، وہ
بالکل اس چیز سے ہٹ کرگئی ہے اور برائے مہر بانی میں اپنی معلومات میں اضافے
کے لیے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
اصحاب صفہ کو تعلیم دی، وہ کیاتھی؟

س ان کاندروہ کرھن اور فکر دین کے مٹنے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کے اندروہ کرھن اور فکر دین کے مٹنے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گئ تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جودوسرے بزرگ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔
اکا براور آپ یا اور جودوسرے بزرگ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔
س معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں ناچیز سے کوئی غلط بات کھی گئی ہوتو اس پر محصمعاف فر بائیں۔

نا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شیخ "کے" فضائل اعمال' نامی کتاب کی مجاز ہے تھے ہم کے ہمارے شیخ اسے خضر ت مجی تعلیم نہیں دی، پھرتو یہ بھی بدعت ہوئی۔ کیا آپ نے اکابر بلنے سے بھی بھی شکایت مجی جی بھی ہم ہوئی۔ کیا آپ نے اکابر بلنے سے بھی بھی شکایت کی؟

ج ۲: آپ کوکس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں آنخضرت سلی اللہ علیہ والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے بھی مدرسہ کی تعلیم کودیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یونہی سن کر ہا تک دیا؟ اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے، اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کے اور دوسرے مدرسوں کے اور دوسرے مدرسوں کا وردوسرے مدرسوں کی رائے ونڈ سے مختلف ہے؟

ج سور بیری آپ کوکس جاہل نے کہددیا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علماء میں دو کردھن' اور دین کے لیے مرمٹنے کی فکرنہیں ہوتی ۔غالبًا آپ نے بیہ مجھا ہے کہ دین کی کردھن بس اس کانام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔

ج بہ: آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط بات لکھی ہوتو معاف کردوں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ نے سیجے کون می بات لکھی ہے؟

لوگ بچھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے انداز ہ ہوا کہ لوگ پچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ جیسے عقل مند جنہیں دین کا فہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے ریار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے ۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضرور کی اور دین کی دارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضرور کی سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان سے لیے سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کرجن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو، وہ گراہ ہیں اور ان سے لیے تبلیغ میں نکل احرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کوبھجوار ہاہوں تا کہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہوکہ آپ جیسے عقامت تبلیغ سے کیا حاصل کررہے ہیں۔ (۱)

ان لوگوں کی نظر میں علماء اسلام اور مدارس عربیّہ کی وقعت کم ہوجاتی ہے شہر یہ بیاری حضرت مولانا سیّدا حمد رضا بجنوری رحمہ اللّہ تحریر فرماتے ہیں:

"تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی بتعت کم ہوجاتی ہے حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے متحکم قلعے ہیں۔ ان سے بتعت کم ہوجاتی ہے حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے متحکم تلاقی ہوکر، یا ان سے بے نیاز ہوکر جودین کا کام ہوگا اس کے اثر ات پائیدار ومتحکم نہ ہوں گے اور مجموعی حیثیت سے دین وعلم کواس سے نا قابل الراف نقصان بھی ہنچے گا۔ و ما علینا الا البلاغ۔ "(۱)

بيلوگ آيات جهاد في سبيل اللدكومروجه

تبلیغی سرگرمیوں پرمنطبق کرتے ہیں

ياوگ جب ايخ مروجه بيلغي سفر پر نكلته بين بيآيت پڙھتے بين:

انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله (٣)

" نکلو ملکے پھلکے اور بھاری بوجھل اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اور اپنی جانوں سے اور اپنی جانوں سے ۔"

گویا به بدر، احد، غزوهٔ تبوک کے مجاہداور غازی جارہے ہیں قرآنی آیات احادیث کی صریح نصوص جو قال فی سبیل اللہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو اپنی مروجہ تبلیغ پر فیٹ

> (۱) " آپ کے مسائل اوران کاحل" جواہ ص۲۱-۲۲ ازمولانامحمہ یوسف لدھیانوی شہید ۔ (۲) انوار الباری شرت استیم بناری ص کا ان ۳۳ (۳) التوبیآیت نمبرا ۲۲ (۳)

کر یے ہیں کہتے ہیں فلاں صحابی فلاں ملک میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے انہیں شہید کردیا گیا۔ مروجہ تبلیغ کا درجہ اور ثواب جہاد اور قبال فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں قبال میں جانیں ضائع ہوتی ہیں تبلیغ کا انداز مثبت ہے اس میں جانیں تف نہیں ہوتیں۔
میں جانیں تلف نہیں ہوتیں۔

يلوگ جہاد کی طرح تبليغ پرايک نيکي کا ثواب سات لا کھ گنا سمجھتے ہيں مولا ناسيداحدرضا بجنوريٌ نے لکھا ہے: جہاد کی جوعظیم الثان عظمت و کرامت شریعت کی نظر میں ہے، یہاں تک کہ جہاد میں نکلنے پر ایک نیکی کا ثواب سات لا کھ گنا تک وارد ہے وہ اس لیے ہے کہ جہاد کہتے ہیں کلمۃ اللہ کو بلنداور کلمہ کفر وشرک کے سرنگوں کرنے کو بقس وفیس کوخیر باد کہد کر ہمیشہ کے لیے گھرسے نکل جانے کو۔ تب اس کا ثواب اتنابرا اے کہ دوسری کسی عبادت کا ثواب اس قدرنہیں۔مثلاً جہاد کے وقت ایک روپیے صرف کرنے کا ثواب سات لا کھرویے کے برابر ہے۔اس زمانے میں عام طور ہے ہماری تبلیغی جماعت کے افرادعلماء وعوام کے ذہن میں بیہ بات آگئی ہے کہ بلیغ کے کیے نکلنے پر بھی ہرنیکی کا ثواب سات لا کھ کے حساب سے ملے گا، کیونکہ وہ بھی مثل جہاد کے ہے۔ اوّل تو کسی کوشارع علیہ السلام کا منصب اختیار کرکے بیہ کہنے کا حق نہیں کہ فلال ممل چونکہ فلال ممل سے مشابہ ہے، اس کیے ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ پھر جب كة قرآن وخديث كے مجموعي مطالعه سے جہاد في سبيل الله اور دوسر اعمال كافرق زمین وآسان کامعلوم ہوتا ہے۔ ذرو و ۔ قُر سنامه الجهاد ۔ جہادوین کےسب اعمال میں سے چوتی کامل ہے جس کی وجہ رہی ہے کہ بغیر اعلاء کلمة الله کے دوسرے اعمال کی ادائیکی کی شان نہایت گری ہوئی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ملخصاً حاشيه انوار الباري ص ١١٤-١١١ج-٣

نہ ہوئی تا کہان مظلوم سلمانوں کی تائیدوتقویت ہی ہوتی یاان کے لیے کوئی مالی امداد فراہم کی جاتی۔

عام حالات میں اس جماعت کاشیوہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے افراد دینی مدارس کی ندمت کرتے ہیں، بلکہ بعض تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہان دینی مدارس کو چندہ دینا بھی حرام ہے جب تک کہ کوئی اس جماعت میں حصہ نہ لے۔اور مخفی طور پر علماء کی ندمت وتو بین کرتے رہتے ہیں اور ان کی کارگزاری کی تحقیر ومخالفت عمومی پروگرام رہتا ہے۔ قرآن کریم کے درس کے بارے میں پانظریدر کھتے ہیں کہ قرآن کریم کا درس سن کر کوئی آ دمی نیک وصالح نہیں ہوسکتا اور نہاس کی اصلاح ہوسکتی ہے۔ اصلاح توگشت کرنے سے اور جماعت کے ساتھ جانے سے ہوتی ہے۔ ایک بڑی معجد اور دینی ادارے کے بارے میں ایک بہت بڑے معیاری قتم کے مثالی تبلیغی جماعت کے رکن نے ایک دفعہ پیکہا کہ یہاں سب کام ہور ہے ہیں بھین دین کا کام نہیں ہور ہا۔احقر نے عرض کیا کہ آپ نے صرف تبلیغ کا نام بی سنا ہے۔اس کے علاوه آپ کوکسی چیز کاعلم نہیں ، ورندایسی بات نہ کہتے۔ کم وہیش پچپیں ہزار آ دمیوں کو اس ماحول میں دین تعلیم سے آ راستہ کیا گیا ہے اور کم وبیش ایک لا کھانسانوں سے زیادہ کی دینی اصلاح ہوئی ہے۔ان کےعقائد درست ہوئے ہیں اور وہ کفر،شرک اور بدعات کوچھوڑ کرامور خیر کی طرف راغب ہوئے ہیں۔کیابیدین کا کامنہیں ہے؟ بڑے بڑے مال داراور جا گیرداراورسر مایددارلوگ جماعت میں شریک ہوکراپنا تفوق جلاتے رہے ہیں جس کے پردے میں ان کی بری کارگزاری اور مظالم پر پردہ پڑار ہتا ہے۔ دینی مدارس کے فارغین علماء کرام کو بھاڑے کے ٹو خیال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے آ دمیوں کوساتھ لے جا کران کا تعارف طلبا،علما اور کمزور دیندار طبقہ کے لوگوں کے سامنے اس طرح کراتے ہیں کہ بیصاحب کارخانہ دار ہیں، بیہ

حصرت استاذمولا ناصوفی عبدالحمیدسواتی" تحریرفرماتے ہیں:

"نہ ہی تنظیموں اور افراد کا حال اس ہے بھی زیادہ خراب تھا۔ بیا نقلا بی روح ہے بالکل محروم تھے۔ رجعت پبندی ان کے رگ وریشہ میں سرایت کر گئی تھی اور پیر لاعلاج بیاری کا شکار تھے۔مولانا [عبیدالله سندهی اسرتایا قرآن کریم کے انقلابی پروگرام اوراس کی وہ تشریحات جوشاہ ولی الله دہلویؓ کے فلسفہ اور حکمت سے ثابت ہے،اس کے حامل تھے۔اس کے علاوہ مولانا کوکوئی چیز بھی مطمئن نہیں کر علق تھی۔ تبلیغی جماعت والے بڑاادعا کرتے ہیں کہان کا کام سب سے فائق اور پیغیبروں کا اصلی کام ہے۔ دعوت وتبلیغ بلاشبہ اسلام کا ایک رکن اور اصول ہے۔ تمام انبیاء کرام عليهم السلام اورتمام خلصين پيروكاران انبياء بيكام كرتے رہے ہيں اليكن تمام دين كا انحصار صرف تبليغ مين ماننااور باقى شعبول كوبالكل نظرانداز كردينااورية بمحصنا كديه باقى تودین کے کام بی نہیں، دین کا کام توبس یمی ہے جوہم کرتے ہیں۔ چھنکات کی تبلیغ، گشت کاعمل، چله، حیار ماه، سه روزه، جمعرات کا اجتماع، شش مابی جوژ، سالانه ایک برداعظیم اجتاع، جماعتوں کی ملک به ملک،شهر بهشهر،قربیه به قربیدروانگی،بس یہی دین ہے۔اس کے علاوہ تعلیم وتدریس، مساجد کی امامت وخطابت، تصنیف وتالیف، مدارس دینیداورتعلیم گاہوں کا قیام واجرا،سیاست ملید میں حصدلینایااس کے لیے عظیم كرناياباطل فرقول كامقابله كرناء تقرير وتحرير سان كاجواب دينايا بالفعل دشمنان دين كے ساتھ جنگ كرنا، يرتمام اموران كے نزديك نصاب سے خارج ہيں- گزشتہ برسوں میں کابل وافغانستان میں تقریباً ہیں لا کھ مسلمان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ان کی حمایت میں عام گنہگار مسلمان اور دینی مدارس کے طلبہ ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوکرروں اورروں نواز حکومت کے مقابلہ میں جان کی بازی لگا گئے ،کیکن تبلیغی جماعت والوں کواس علاقہ کے قریب ایک اجتماع کرنے کی توقیق بھی نصیب

بڑے صنعت کار ہیں، یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ فوجی کرنل ہیں، یہ انجینئر ہیں، فلال اور فلال ہیں، یہ انجینئر ہیں، فلال اور فلال ہیں، یہ کوئی مسجد کے امام نہیں یا کوئی مولوی نہیں، یہ کوئی مسجد کے موذن یا خادم نہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ -اس طرح یہ غریب علما کی تحقیروتو ہیں ایک خاص طریقہ ہے لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ طریق قرآن کریم کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے ۔اما من استغنی فانت لہ تصدی!

اگرانصاف ہے دیکھا جائے تو فی الجملة بلیخ اسلام کا ایک ضروری رکن ہے اور فرض
کفاسہ ہے، لیکن غلو اور افراط تو کسی طرح روانہیں۔ اگر ماں باپ یا بیوی بچوں کی
پرورش اور حفاظت کا کوئی معقول انظام نہ ہوتو ایسی حالت میں تبلیغ کور ک کیا جاسکا
ہے، کیونکہ متعلقین کی خدمت اس حالت میں فرض مین ہوتی ہے۔ اس کوچھوڑ کر فرض
کفاسہ میں لگ جانا قطعاً روانہیں۔ بہت سے تبلیغ والے ایسی بے تدبیری کی باتیں
کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرجائے تو تب بھی سے کام ہوتے رہتے
ہیں، حالانکہ موت وحیات کے احکام مختلف ہیں۔ ان کوخلط ملط کرنا درست نہیں۔
ہیروضعی اور بے تدبیری کی بات ہے۔

بہرحال تبلیغی جماعت کے اندرا پچھے خدا پرست انبان بھی موجود ہیں۔خود بانیان جماعت حضرت مولانا محمد الیاس مولانا محمد الیاس مولانا محمد الیاس مولانا محمد الیاس مولانا محمد الله ہے، لیکن مولانا ذکر یا کا اخلاص وللہ بیت اور حدود شرع کی پابندی شک وشبہ ہے بالا ہے، لیکن جماعت کی عمومی فضار جعت پندوں ،سرماید داروں ، کم علموں اور علم وشمنوں ہے بھری ہوئی ہے جواسلام کی انقلابی فرہنیت اور قرآن کے انقلابی پروگرام ہے بالکل عاری ہوئی ہے جواسلام کی انقلابی فرہنیت اور قرآن کے انقلابی پروگرام ہے بالکل عاری ہوئی ہے۔سترسال سے تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں۔کہیں کسی ملک یا علاقہ پر توجہ مرتکز کر کے۔سترسال سے تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں۔کہیں کسی ملک یا علاقہ پر توجہ مرتکز کر کے کوئی تبلیغی اسٹیٹ ہی بناڈ النے تو وہ نمونہ کا کام دیتی اور ان کو کام کرنے کا سلیقہ بھی آتا۔ اس جماعت پراکٹر و بیشتر سرماید دار حضرات کا تسلط رہتا ہے جو معاملات میں آتا۔ اس جماعت پراکٹر و بیشتر سرماید دار حضرات کا تسلط رہتا ہے جو معاملات میں

بالكل ناقص اور بدرتر ثابت ہوتے ہیں۔منافع خورسمگر ذہنیت رکھتے ہیں اور بعض اوقات حلال وحرام کا امتیاز بھی نہیں کرتے۔غریب پروری اور مسکین نوازی سے عاری ہوتے ہیں اور اکثر غالی فاسد الاعتقاد معاند اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں جبکہ مولانا الیاسؓ کے پیرومرشد حضرت گنگوئیؓ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ر من كومروه تحريمي كافتوى دية بين اور نيز بهت ت تبليغ والے تمام زندگى سنت وبدعت میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ بدعت کی باطل رسومات ادا کرتے رہتے ہیں اور اس يرخاتمه وجاتا ہے۔العياذ بالله ليكن بايس ہمداس ميں كوئي شك نہيں كداس جماعت میں جانے سے اور سفر کرنے سے چھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ہر تھی کا فرض ہے كدوه جب بھى جماعت ميں جائے، دوسروں كى اصلاح سے زيادہ اپنى اصلاح كا خیال مقدم رکھے۔اس کیے ہم اس جماعت کی فی الجملہ تائید وتصویب کرتے ہیں اور عوام کواس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف سے دفاع بھی کرتے رہے ہیں،لیکن ان میں بہت ہے لوگوں کی رجعت پسندی،غلواورا فراط کود مکھ کر بڑی مایوسی ہوتی ہے۔اللہ تعالی سب کو ہدایت وسمجھ عطافر مائے۔"(۱)

مولانا محمدالیاس صاحب کے بارے میں مولوی صاحب کا غلو

قولہ: "ہمارے ہاں افراط وتفریط ہے۔ تفریط والے جو ہیں تھوڑا سابھی کوئی

تکلف کردے تو کہتے ہیں اسراف کیا ہے۔ افراط والے ہیں وہ ناچ گانے سے

دکتے ہی نہیں ہیں تو اس کے سارے نمونے حدیث میں موجود ہیں۔"

الجواب: ایسے ہی افراط وتفریط کے بارہ میں اکا برعلاء نے بالحضوص اس

الجواب: مشاندہی کی ہے اکثر عوام اور خواص اپ اساتذہ، مشاکح کے قل میں غلوکا شکار

ہوتے ہیں ہے بہت بڑا اہتلاء ہے۔ چنانچے مولوی صاحب نے کہا ہے حضرت مولانا

<sup>(</sup>۱) مولانا عبيد الله سندهي كي علوم وافكار من ٢٠٢٢ ٢٥٨

محمدالیاس جیسا شخص ایک ہزارسال پہلے پیدائہیں ہوا۔ آپ کے حدیث کے شیخ حضرت مولانارشید احمد گنگوہی جنہوں نے بڑھا ہی کے باعث حدیث پڑھانا موقوف کردیاتھ، لکن حضرت مولانا محمد بحیٰ کا ندھلوی کی سفارش پر پھر سے حدیث کا درس شروع کیاجی میں مولانا موصوف کے ساتھ اورلوگ بھی شریک ہوئے شخ الہند مولانا محمود حسن اسمارت مالنا کی واپسی پر بروایت شخ الحدیث مولانا محمد ذکریاً میرے چیانے ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی، نیز بروایت مولانا سعید احمد خان کی کے سوال پرمولانا الیاس نے کہا میں بیعت جہاد کی تھی، نیز بروایت مدنی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔وہ جس طرح ہمیں تھم دیں ہے۔ وہ جس طرح ہمیں تھم دیں ہے۔ یہ م آپ کے تھم میں سرنہیں اٹھار تھیں گے۔ لیکن مولوی صاحب ہیں انہوں نے دیگر اسلاف امت بمع آپ کے اسا تذہ اور مشائخ کو منہا کردیا۔

دعوت وتبلیغ میں کا فروں کے کفراور گمراہوں کی گمراہی کی نشاندہی ضروری ہے تا کہان کو تنبیہ ہو، بیمزاج نبوت ہے، اسی میں ہدایت مضمر ہے

قولہ: ''جوگراہ ہوگئے ہیں ان کی نفرت کی بجائے ہمدردی میں رہو۔ یہ نبوت کا جذبہ ہے۔ جو جس لائن سے بھی گراہ ہے، کمل کی لائن سے ،عقا کد کی لائن سے قو ہماری تو ان کے لیے ہمدردی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کا رخ سیج کمراہ کو یہ ثابت کرنا کہ تو گمراہ ہے، بیراستہ اس کو اسلام میں کرد ہے، کیکن کسی گراہ کو یہ ثابت کرنا کہ تو گمراہ ہے، بیراستہ اس کو اسلام میں لانے کا ہے، یہ نبیں ۔ اسے بیار محبت سے صراط متنقیم پرلانے کی سوچنی چاہیے۔'' الجواب: یہ فلے امام غزائی اور رازی کو بھی نہیں سوجھا گراہ کو گمراہ اور جاہل کو جاہل نہ کہو۔ اگر یہ جذبہ نبوت ہے تو صد ہا قرآنی آیات جن میں اللہ تعالی اور انبیاء کی ہم

اللام نے مشرکین، کفار اور منافقین کو گمراہ، جاہل اور کافر کہا ہے، ان کی تکذیب لازم آتی ہے بلکہ نبوت کا جذبہ بیہ ہے گمراہ طبقہ کی خیر خواہی کے پیش نظران کے عیوب کی فٹائد ہی کی جائے، ان کو تنبیہ ہوتا کہ وہ ان کوتا ہیوں سے باز آ جا کیس اور اپنی اصلاح کرلیں۔

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيُوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوُنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١)

"اےمئر ہونے والو!مت بہانے بتلاؤ۔ آج کے دن وہی بدلہ پاؤ کے جوتم کرتے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا قُلْدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مِن

"کہدوے اے کتاب والوتم کسی راہ پرنہیں (یعنی تم میں ایک رتی بھربھی دین نہیں) جب تک نہ قائم کروتوریت اور انجیل کواور جوتم پراتر اتنہارے رب کی طرف ہے۔"

(۱) سورة تحريم آيت نمبر کار (۲) سورة الكفر ون آيت اتا ۳ (۳) سورة ما كده آيت نمبر ۲۷ ــ (۱) سورة ما كده آيت نمبر ۲۷ (۵) الما كده آيت نمبر ۲۸ (۳) سورة ما كده آيت نمبر ۲۸ (۳)

وَيْفَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنَّ أَجْوِى إِلاَّ عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ النَّهِ يُنَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَاقُوْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (۱) النَّهِ يَنَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَاقُوْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (۱) "أوراك ميرى قوم! مِن بيس مانكا تم سے اس پر پچھ مال ميرى مزدورى نبيل مرا الله براور ميں نبيل مانكن والول كو ان كوملنا ہے اپ رب سے ليكن ميں الله براور ميں نبيل مانكن والول كو ان كوملنا ہے اپ رب سے ليكن ميں و كجتا ہوں تم لوگ جابل ہو۔"

البته دعوت، بیان اورخطاب میں لہجہ زم ہونا چاہیے، حکمت، پندونفیحت کا پہلو مرنظر ہو بحث ومباحثہ کی نوبت آئے تو بڑے حوصلہ اور احسن طریقہ سے جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے فرمایا:

اذُهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْفَشَى (٢)

"جاؤطرف فرعون کے۔اس نے بہت سراٹھایا۔سوکہواس سے بات زم، شایدوہ سوچ یاڈرے۔"

و قبال الله تبعالى: اذْعُ إِلِى سَبِينُ لِرَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٣)

"بلااہ نے رب کی راہ پر بھی باتیں سمجھا کراور نصیحت سنا کر بھلی طرح اور الزام دے ان کوجس طرح بہتر ہو۔"

و قبال الله تعالى: ادْفَعُ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ \_ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِيْم (٣)

(٢) سورة طزآيت نمبر٣٨،٨٨

(١) سورة بودآيت٢٩

(٣) سورة النحل آيت نمبر ١٢٥ (٣) سورة حم تجده پاره نمبر ٢٠ - آيت نمر ٣٥

"جواب میں وہ کہہ جواس ہے بہتر ہو۔ پھرتو دیکھ لے کہ تچھ میں اور جس میں دشمنی سخی، گویا دوست دار ہے قرابت والا۔اور بیہ بات ملتی ہے انہی کو جو کل رکھتے ہیں اور بیہ بات ملتی ہے انہی کو جو کل رکھتے ہیں اور بیہ بات ملتی ہے انہی کو جو کر دی قسمت والا ہے۔"

عن ابى موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه فى بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا (۱)

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی کوکسی اہم کام کے لیے ہیجے ( لیعنی امیر، عامل، قاضی وغیرہ بناتے) اسے ارشاد فرماتے لوگوں کوخوشخبری سناؤ نفرت نہ دلاؤان سے آسانی کامعاملہ کروان پر تنگی نہ ڈالو۔''

جماعت میں تبلیغی نصاب کے مقابلہ میں درس قرآن کی غیراہمیت قولہ: ''عبدالوہاب صاحب اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ شاید ہی اس بندے ہیں۔ شاید ہی اس بندے کا وزن کوئی اورا ٹھا سکے تو ان کوایک دردوغم ہے کہ کی طرح لوگ اس کام برآجا کیں۔''

الجواب: پاکستان میں تبلیغی مراکز میں دروس قرآن کا سلسلہ عرصہ ہے نہیں ہورہا۔
کہیں بھی بڑے بڑے اجتماع میں دروس قرآن کا اہتمام نہیں کیا جاتا جبکہ قرون ماضیہ
میں ہرارے اکا برومشائخ علماء کا جہاں اجتماع ہوتاسب سے محتر م اور بزرگ عمر رسیدہ شخ حاضرین علماء اور عوام کو درس قرآن دیتا۔ تلاوت، ترجمہ وتفییر سناتا۔ قرآن اور درس قرآن ہی تبلیغ کا سرچشمہ اور پیش خیمہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا

(۱) مشکلوة ص۳۲۳

ے لگارکھا ہے۔

1942ء بمطابق ۱۳۷۷ھ واقم الحروف كانفرة العلوم ميں دورہ حديث كا سال تھا۔
استدر مرزا (صدر پاكستان) نے اپنے ایک بیان میں کہامولو یوں نے اسلام كوكوٹھڑى
میں بند كردیا ہے۔اس پرخطبہ جمعہ میں شیخ النفیر مولا نا احمالی لا ہوریؓ نے فرمایا: سكندر
مرزا! خدا سے ڈرو۔ پینتالیس سال سے میں پنجاب كے ام القری (لا ہورشیر انوالہ
سین کتاب اللہ كا درس دے رہا ہوں۔

ہم نے پچھلے صفحات ہیں تحریر کیا ہے جاتی صاحب کو جب پنة چلاحفرت لاہوری کے بہتے مدرسہ عربیدرائے ونڈکی بجائے جامعہ خیر المدارس ہیں دورہ حدیث پڑھنا چاہے ہیں دوران گفتگو یہ بھی کہا'' آپ کے دادا بہت اچھے تھے، کیکن ان کی ایک بڑی غلطی تھی عامة الناس کوقر آن کا درس دیا کرتے تھے۔''اتے بڑے خض کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ ولا تور وازرة وزر اخوی ۔ وہ اپنا بوجھ خودا ٹھالیس تو بڑی بات ہے۔ ماتی عبد الوہاب صاحب نے دوران گفتگو یہ بھی کہا حضرت لاہوری کی آخر عمر میں عین اس وقت جب حضرت جمعہ کے لیے مجد تشریف لائے، ہم عاضر ہوئے۔ہم نے مض کیاا یک ترکی عرب عالم مہمان تشریف لائے ہیں، اگر اجازت ہوتو یہ خطاب کریں۔ آپ نے فرمایا، دور دراز سے لوگ میر ابیان سننے کے لیے آتے ہیں۔اگر میں بیان نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ بڑی امید لے کر گئے، لیکن حضرت نے بیان نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔ بڑی امید لے کر گئے، لیکن حضرت نے بیان نہ کروں تو یہ ان اولی الابصار۔

انبیاء ورسل کے علاوہ اللہ تعالی سی کوبلا واسطہ اپنا پیغام نہیں بھیجے، مولا نا البیاس کے علاوہ اللہ تعالی سے بارہ میں البی بات افتر اء ہے قولہ: "مولا نا البیاس پر اللہ تعالی نے جو پیغام فرمایا، پچھلی کئی صدیوں میں کسی پر قولہ: "مولا نا البیاس پر اللہ تعالی نے جو پیغام فرمایا، پچھلی کئی صدیوں میں کسی پر

بَلُّغْتَ رِسَالَتَهُ (١)

"اے رسول پہنچا دے جو بھے پراترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر ایبانہ کیا تو تونے پچھنہ پہنچایا اس کا پیغام۔"

اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی تبلیغ کا تھم دیا گیا ہے جوان کے دب کی طرف سے ان پرا تاری گئی ہے۔ جب کی کو ما انزل الیك من ربك کا علم نہیں ہوگا وہ شخص اس کی کیا تبلیغ کرے گا اکثر بلکہ عامۃ الناس رائے ونڈ سے بغیر علم، بغیر تربیت، بغیرادب و آ داب کے تبلیغ کا سر شفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاں علاء اور علم کی قدر واہمیت کم ہوجاتی ہے۔ علما سے از خود بطور امتحان پوچھتے ہیں آپ نے کتا وقت لگایا ہے۔ ایسی موضوعات، من گھڑت حکا بیتیں، قصے بیان کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک بیان کرنے سے نہیں تھی جان کی بڑی سند ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔

ہم کہ خودگم است کرار ہمری کند

دروس قرآن کے سلسلہ میں جاجی صاحب کا

حضرت لا موري يرطعن اوراس كاجواب

ہم سنا کرتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب شیخ النفیر مولانا احمالی لاہوری کے تربیت یافتہ ہیں۔حضرت شیخ لاہوری کا شب وروزمجوب ترین شغل درس قرآن اورذکر اللی تھا۔ فرمایا کرتے تھے مجھے میرے شیخ ،مربی اور استاذ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی نے بجیس سالہ جلاوطنی میں قدم رکھتے ہی الوداعی ملاقات میں بطور وصیت فرمایا: احمالی! قرآن کواپنی زندگی کا پروگرام بنالواس وقت سے میں نے قرآن کواپنے سے احمالی! قرآن کواپنے سے احمالی!

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آيت ٢٤

والے واقعے کا الہام ہوتا تھا۔ اگر حضرت مولا نا مرحوم حیات ہوتے تو ہرگز ہرگز الیمی
الیمی باتوں کی اجازت نددیتے ، بلکہ بختی ہے روک دیتے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود عفی عند دار العلوم دیو بند ۱۹۰۸۵ هم الجواب سے جمہ بندہ محمد نظام الدین عفی عند دار العلوم دیو بند (۱)
میں کہتا ہوں غلوکس چیز کا نام ہے الحاد ، زندقہ اور کفرکون کی بلاہے؟

میں کہتا ہوں غلوکس چیز کا نام ہے الحاد ، زندقہ اور کفرکون کی بلاہے؟

آپ ہی اپنی اداؤں پہذر راغور کریں

ہم اگر عرض کریں گے توشکایت ہوگی

جاعت میں شامل فاسق، فاجر، حدود شرعیہ سے تجاوز کرنے والوں کی وکالت کی جائد دوسری طرف علماء امت، صلحاء، مشائخ، مجاہد اور اہل حق قابل گردن زدنی قرار دیم علمی میں۔فیا للعجب و لضیعة الادب منصب الوہیت اور رسالت کے صیغہ میں ہے بروں کوشریک کارسمجھنا یہود و نصاری کا غلوتھا جنہیں قرآن نے یوں خطاب کیا

قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهُواءَ قُوْمٍ قَلْهُ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيْراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٢) قُومٍ قَلْهُ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيْراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٢) "اے اہل كتاب اپ وين ميں ناحق تجاوز نه كرو اور اپ ان پيشروول كى خواہشات كا اجاع نه كرو جوراه راست سے بحثك گئے اور دوسرول كوسيرهى راه سے دواہشات كا اجاع نه كرو جوراه راست سے بحثك گئے اور دوسرول كوسيرهى راه سے

سی کوظلی ، بروزی نبی کہنے سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے اگر کوئی شخص السیاد ، پیرومرشد کے بارہ میں اس طرح کاعقیدہ رکھتا ہووہ الہا می نبی ہیں یاان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، کیا اس کو قابل ستایش سمجھا جائے گا؟ الامان و

(۱) ناوی محروبیج، ۲۹،۲۹۰ (۲) سورة المائده، ۷۷

نہیں ہوا۔ پچھلے ہزار سال بھی میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اہل خیر کی داستانیں پڑھی ہیں، تحریکوں کا اپنی وسعت کے مطابق مطالعہ کیا ہے۔ خیسر المقرون قرنبی ثم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم ۔ بس تین صدی ہٹادو، اس کے بعد کوئی الیی شخصیت نہیں گزری جس نے براعظم پراٹر ڈالا ہو۔ کوئی ایک بھی نہیں۔ یکسال تمام طبقات پر، ہر ہر قوم نسل، رنگ، علاقے ، حتی کہ پردہ دار عورتیں، گوئے ، معذور۔ "

الجواب: الله تعالی این نیک بندوں پر الہام فرما تا ہے لیکن اپنا پیغام این نبیوں اور رسولوں کو دیتا ہے جسے رسالت کہتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کیم السلام اپنی امتوں سے اور رسولوں کو دیتا ہے جسے رسالت کہتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کیم السلام اپنی امتوں سے لول مخاطب ہوئے:

أَبَلِّهُ كُمْ رِسَالاتِ رَبِّي (١)

"تم تک اپنرب کے پیغام پہنچاتا ہوں۔"

کتنا غلوہے ایک امتی کے بارے میں کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا پیغام فر مایا۔ اس طرح کی خرافات مولانا محمد الیاسؓ کے بارہ میں پہلے بھی کہی گئی ہیں کہا گیا ہے یہ الہای نبی متھے۔فناوی محمود میر میں ہے:

سوال: يهال پرايك تبليغى صاحب نے مندرجه ذيل تقرير فرمائى: حضرت مولانا محد البياس صاحب دراصل الهامى نبى تھے۔ انبياء پروتى آتى تھى،ليكن مولانا ايسے نبى تھے جن كو ہرآنے والے واقعے كاالهام ہوتا تھا۔ گويا الهامى نبى تھے۔

الجواب حامداً ومصلیا: حفزت مولاناالیاس صاحب کونبی کہنا درست نہیں، نہالہامی نہ الجامی نہ الجامی نہ الجامی نہ کسی اور قتم کا نبی۔ ایسے عنوانات سے بہت غلط نبی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کلی احتراز واجب ہے۔ اس پر بھی کوئی دلیل شرعی قائم نہیں کہ حضرت مولانا مرحوم کو ہر آنے واجب ہے۔ اس پر بھی کوئی دلیل شرعی قائم نہیں کہ حضرت مولانا مرحوم کو ہر آنے

(١) سورة الاعراف، آيت ٢٢

مولانا محد البیال کے بارہ میں بیر کہنا کہ انگریز کونکالنے پر کیوں زور

لگاتے ہو، مسلمان بنانے پرزورلگاؤ، کئی وجوہ سے کل نظر ہے

قولہ: "مولانا البیاس فرمایا کرتے تھے، انگریزوں کونکالنے کے لیے کیوں زور
لگاتے ہو، مسلمان بنانے پرزورلگاؤ۔"

الجواب: جہاد کی مخالفت، جہادی تنظیموں پرہٹ، ۱۸۵۵ء میں علماء ہند کے اجمال

الجواب: جہاد کی مخالفت، جہادی تنظیموں پرہٹ، ۱۸۵۷ء میں علماء ہند کے اجماعی فیلہ جہاد، خصوصاً حضرت نانوتویؓ کے اقدام جہاد کی تغلیط بیسب تمہید تھی۔مولوی صاحب نے مطلب کی بات اب کہی ہے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے تم انگریزوں کو نكالنے كے ليے كيول زورلگاتے ہو،مسلمان بنانے پرزورلگاؤ،ليكن الحمدللہ ہمارے اكابر ومشائخ دوطرفه زور صرف كرنے ميں كامياب رہے۔ انگريزوں كو بھى نكالا ملمانان ہند کا ایمان بھی بچایا۔ اس اثناء میں بے پناہ خلق حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ ملمانوں کوعیسائی اور ہندو بنانے کی مختلف تحریکات اٹھیں مگرنا کام بنادی کئیں۔ نیز تقسیم ہند کے بعد متعدد مقامات میں متعصب ہندوؤں کے تشدداور مسلمانوں کی کمزوری کے باعث چندمسلم اقوام مندوازم مين شامل موكئين مولانا ابوالكلام آزاد اورمولاناحفظ الرحن سيوباروي نے بورے ہندوستان كا دورہ كيا۔ ہندومظالم اوران كے خوف وہراس كور فع كياان اقوام كوان كے جان ومال كے بارہ ميں اطمينان دلايا، ہرطرح سے ان كى حوصله افزائی کی ،اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹے جب تک ان کوار تداد سے دوبارہ

مولوی صاحب نے انگریزوں کے مظالم نہیں دیکھے اور نہ کے مظالم کو عوام کے مظالم کو فور سے پڑھا ہے۔ ان کو کیا معلوم اہل اسلام اور علماء اسلام پر کیا بیتی ۔ اپ خمار میں اس بات کا الزام مولا نامحد الیاس کے سرتھوپ دیا انہوں نے بینظرید دیا ہے۔ میں کہتا

الحفيظ۔ چندصدياں اور ہزارسال توبرى بات ہے، اگرمولانا الياس صاحب كوان كے اساتذہ،مشائخ،اکابر،مربی حضرات کی صف میں دیکھا جائے ان کے سامنے وہ ایک متعلم، متأدب اور چراغ شب تاب نظراً تے ہیں۔مثلاً قطب عالم حضرت مولانارشد احد كنگوي ، محدث جليل ، حضرت شيخ مولا ناخليل احد انبيٹھوي ، استاذ الحديث حضرت شيخ مولانا محمد يجي كاندهلوي، ينتخ الهندمولانامحمودحن ديوبندي، محدث كبيرعلامه انورشاه كشميريّ، في العرب والعجم حضرت مولا ناسيد حسين احد مد في محيم الامت حضرت مولانا اشرف على تقانويٌ، حضرت شيخ شاه عبدالرحيم رائے پوريٌ وامثالهم \_ وه كون ساكرة ارضى اور خطئهٔ زمین ہے جوان حضرات کے علوم و فیوض سے محروم رہا ہو؟ ان کے آفتاب عالم تاب كى شعاعيں اور كرنيں وہاں تك نه پېچى ہوں؟ قرآنى تعليمات، احاديث اورسنن نبوید کا احیاء، دعوت وتربیت کی ذمہ داری، عالم اسلام میں جہادی سرگرمیوں کے جذبہ کا اجراء، زندیق اور ملحدین کاعلمی اور عملی رد، عالمی طور پر طاغوتی طاقتوں کا سامنا، سیاسیات میں ابن الوقت اور ڈکٹیٹر قسم کے لوگوں کا مقابلہ، وہ کون ساسخت اور مشکل چیلنج ہے جے ہارے اکابرنے قبول ندکیا؟ لیکن مولوی صاحب صرف اپنے چشمہ کے خول میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ان کوصرف وہی کچھنظر آتا ہے جواس چشمہ میں دکھائی دیتا ہے۔اس کے علاوہ دیگرمشاہدات کی فعی کرتے ہیں۔

> اذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابسار لاضاحت كي ماره مين مولوى صاحب كي يزار

مولانا الیاس صاحب کے بارہ میں مولوی صاحب کے ہزار سالہ احساسات پر ہم صرف بیکہ سکتے ہیں:

اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی

مولانا شرف الحق نے ۲۳ رسمبر ۱۸۹ء کو دہلی کی مسجد فتح پوری میں لارڈ بشپ، ہے ایف لیزائے مشن کالج دہلی کو مناظرے میں ایس شکست دی کہ مخالف کو شکست تسلیم کرتے ہی ہی ہا ہے نے ۱۳۰۰ ہے تک عیسائیوں کا نہ صرف ناطقہ بند کر دیا بلکہ عیسائیوں کو مسلمان بنایا شروع کر دیا۔ مولا نا عبد الحلیم شرر نے کئی میموں کو مسلمان بنایا غرضیکہ عیسائیوں کے بیان شروع کر دیا۔ مولا نا کیرانو گئے کے مناظروں کی تفصیل ان کے تذکرہ میں محفوظ ہے حضر بین انو تو گئے کی اسلام کی حقا نبیت پر تقاریر ،

عضر بین انو تو گئی کی اسلام کی حقا نبیت پر تقاریر ،

یادر پوں اور ہمند و ساج سے مناظروں کا دکش منظر

ن ۱۲۹۲ھ بمطابق ۲۷۱ء حضرت نانوتوی دبلی پہنچ۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا: آپ بھی سر بازار کھڑے ہوکرنصاری کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ال کران کی ہدکیا کرو۔ حضرت نانوتوی نام بتائے بغیر، اپنی شکل وصورت چھپائے تاراچند کے پاس پہنچ گئے اس سے گفتگو فرمائی۔ وہ آپ کے سامنے بات نہ کرسکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی زمانہ میں مشہور مناظر مولا نامنصور علی وہلوی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ مولا نامنصور علی بائیل کے گویا حافظ تھے، ان کا طرز مناظرہ جداگا نہ تھا۔ (۱)

ماحثه شاه جهان بورسال اوّل

مئی ۱۸۷۱ء بمطابق ۱۲۹۳ هر بمقام لب دریا گر اموضع سر بانگ پورمتصل جا ندا پور منابع شاہجہان بور میں حضرت نانوتویؓ نے مشہور عیسائی یا در یوں نولس اور انیک کو مناظروں میں شکست دی۔

میله خداشناسی میں حسرت قام العلوم کی تقریر کااثر میله خداشناسی میں حسرت قام العلوم کی تقریر کااثر مرکوئی ہمہ تی وش ہو کے مولوی صاحب می جانب تک رہاتھا۔ کسی کی آنکھوں میں

(۱) سوانج تن

ہوں وہ اپنے اسا تذہ ، مشائخ ، موجودہ اور پیشر وعلاء کے خلاف نہیں کہہ سکتے جن کی ساری زندگیاں اسلام کی آبیاری ، اسلامی اقد ارکی سر بلندی اور کتاب وسنت کی تعلیم و تعمیل میں بیتیں اور انگریزوں کو ہند سے نکالنے میں صرف ہوئی ہیں۔ جیسا کہ پہلی سطور میں ہم نے ذکر کیا ہے ، حضرت شخ الہندگی مالٹا سے واپسی پرمولا نامجم الیاسؒ نے ان کے ہاتھ ہر بیعت کی۔ لہذا مولوی ہاتھ ہر بیعت کی۔ لہذا مولوی صاحب اور ان کے حلیف لوگوں کی مولا نا الیاسؒ کے بارہ اس طرح کی نسبت سبحانك هذا بھتان عظیم کے زمرہ میں آتی ہے۔ هاتو ا بر هانكم ان محسم صادقین ۔ اگر بالفرض ہم اس طرح کی نسبت سلیم کرلیں تو جمہور علاء امت کے اجماع، ان کے موقف اور مسلک کے خلاف شخص واحد کا قول معتبر اور حجمہور علاء امت کے اجماع، ان کے موقف اور مسلک کے خلاف شخص واحد کا قول معتبر اور حجمہور علیء امت کے اجماع، ان کے موقف اور مسلک کے خلاف شخص واحد کا قول معتبر اور حجمت نہیں۔

عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الاعظم (١)

"ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سواد اعظم (بردی جماعت) کا اتباع کرو۔"

شيخ عبدالحق محدث د الويّ اس حديث كي شرح مين لكصة بين:

"مرادحث وترغيب ست براتباع آنچها كثر علما درآل جانب اند"

"اس سے مراد آمادگی اور ترغیب ہے اس مؤقف کے اتباع پر جس جانب اکثر علماء ہوں۔"

مولا نارحمت الله كيرانوي اور پادري فنڈر

۱۰۰ را پریل ۱۸۵۷ء کومشہور عالم اور مناظر مولا نار حمت اللہ کیرانوی کا پادری فنڈر سے آگرہ میں مناظرہ ہوا۔ مولانا نے اسے شکست فاش دی۔ مولانا رحمت اللہ کے شاگرہ (۱) مفکلہ بشریف سم مکتبہ مجتبائی

آنسو، کسی کی آنگھوں میں جرت، پادریوں کی بیرحالت کہ مششدرو بے حس ور کت، (ز) چنانچہ پادری نولس کی تثلیث میں تو حید اور تو حید میں تثلیث کی تقریر پر حضرت قاسم العلوم نے ڈائس پر آکر تمیں منٹ تک ایسی جوابی تقریر فرمائی کہ پادری کی تقریر کے پر نچے اڑا کر رکھ دیئے اور تثلیث کی دھجیاں بھیر کر رکھ دیں فرمایا تو حید اور تثلیث دو متضاد چیزیں ہیں جو ہر گر جمع نہیں ہو سکتیں ۔ الحمد للہ قاسم العلوم اس تقریر میں سب پر غالب آگئے۔

پادری نولس نے اپنی تقریر میں مسئلہ تقدیر چھٹر کراسلام پراعتر اضات کے۔حفرت قاسم العلوم نے ایک دلی پادری انیک کو، جو بڑا زبان آ ورتھا، للکارتے ہوئے پادری نولس کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے مسئلہ تقدیر کی حقیقت پر زبر دست تقریر فرمائی اور مثالوں سے تقدیر کی صدافت پر بحث فرمائی جس پر سب خاموش ہوگئے اور کوئی بھی جواب میں نہ بول سکا۔

ای اثنا میں ایک نامعلوم پادری اٹھا جس نے منطق کی کچھ غلط سلط اصطلاحیں استعمال کیں۔مطلک (مطلق) اورمکید (مقید) بول رہاتھا اورمنطق کے مشکل ہونے کا دعوی کررہاتھا۔اس پرآپ نے فرمایا: ''تم نے منطق والے دیکھے ہی نہیں ہے منطق کی باتوں کو بھے کو کہتے ہو۔ بفضل الٰہی اب بھی ایسے آدمی (اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا) موجود ہیں جو نئے سرے منطق کو ایجاد کردیں''(۲)

۸مرئی ۱۸۷۱ء کودو بجے میلہ برخاست ہوا۔ باہر آتے ہی حضرت قاسم العلوم کے گرو
ایک جموم تھا۔ ہندومسلمان سب گھیرے کھڑے تھے۔مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت
تھی سوتھی ،مگر ہندو بھی بہت خوش تھے۔آپس میں کہتے تھے کہ نیلی کنگوٹی والے مولوی نے
پادریوں کوخوب شکست دی۔

(۱)میله خداشنای می ۲۵ (۲) میله خداشنای س۳۸،۳۷

اس جلسه کے رپورٹرمولوی محمد ہاشم اور منشی محمد حیات لکھتے ہیں:

"تھوڑی دیر کے بعد میاں صاحب نے آکر فرمایا کہ پادری کہتے تھے گویہ مولوی صاحب ہارے فلاف کہتے تھے گویہ مولوی صاحب ہارے فلاف کہتے تھے، پرانصاف کی بات بیہ کدالی تقریریں اور ایسے مضامین ہم نے نہ سنے تھے۔ ادھر مولوی احمالی صاحب نے فرمایا کہ پادری باہم کہتے تھے آج ہم مغلوب ہوگئے۔"

بإدرى نولس كواسلام كى دعوت اور حضرت نا نوتوى كاادائے حق

آپ پادری کے خیمہ میں گئے اور کہا ہم آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔ چونکہ
اخلاق باعث محبت ہے اور محبت باعث خیر خواہی ہوتی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ دو کلے
آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ سے کہیں۔ پادری صاحب نے کہا کہیے۔ آپ نے فرمایا:
"دین عیسوی سے تو یہ کیجے اور دین محمری اختیار کیجے۔ دنیا جندرون و سمان عذاب

''دین عیسوی سے تو بہ کیجے اور دین محمد کی اختیار کیجے۔ دنیا چندروز ہے اور عذاب آخرت بہت سخت ہے''

پادری صاحب نے کہا بیشک اور بیہ کہہ کر خاموش ہور ہے۔ آپ نے فر مایا: اگر ہنوز
آپ کوتاً مل ہے تو اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ تن واضح کر دے۔ اگر آپ اخلاص سے دعا
کریں گے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ضرور حق کو روشن کرے گا۔ پا دری صاحب نے کہا
میں روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو روشن کر دے۔

آپ نے فرمایا یوں دعا سیجے کہ ذہبوں میں سے جو ذہب حق ہو، وہ ذہب روش موجائے۔ بادری صاحب نے کہا میں آپ کاشکر بیادا کرتا موجائے۔ بادری صاحب نے کہا میں آپ کاشکر بیادا کرتا موں کہ آپ کے ایری میں اتنا فکر کیااور میں آپ کی اس بات کو یا در کھوں گا۔

پادری انیک کا اقرار شکست اور قاسم العلوم ہے تا تر پادری انیک نے کہا: وعوت دینا کیا ہی کمال ہے۔

ارب بتلائے مولوی صاحب! مولا نامحرالیاس صاحب ہے پہلے اوران کے بعد علاء ہنداوران کے ساتھ اہل اسلام سے انگریزوں کو مسلمان بنانے پرزورلگانے میں کیا کسر باقی رہی جس کا بقول آپ کے مولا نامحرالیاس کوشکوہ ہے؟ مولوی صاحب کہدرہے ہیں وقوت کا ذہن ختم ہو چکا تھا، شاید اس لیے اسلام کا دفاع اور باطل کے خلاف تقاریر و مناظرہ اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنا اور قال فی سبیل اللہ کووہ اپنی مروجہ تبلیغ کے خلاف سمجھتے ہوں۔

اس طرح اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ علماء اسلام انگریزوں اور ہم قتم کے كفر کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے آغاز پراسلام ،علماءانام اور جلہ اقوام نے انگریزوں سے آزادی کی جنگ شروع کردی ہمیشہ ان سے برسر پیار رہے۔ایک دن کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ آپ جیسے لوگوں کا وجود ہی کہاں تھا، الابد کہ انگریزوں کے بھی خواہ، وفادار نیچری، غلامی اور نوکری کا ذہن رکھنے والے وڈ رے، جا گیردار اورسر مایدداریا مدامنت پیشه انگریز نواز مولوی، واعظ اور پیریا معاشره میں کاسه لیسی کرنے والے بریارخوشامدی، بدعات ورسوم کے ہم نواجنہوں نے ہمیشہ مجاہدین اور ابل حق کے خلاف غلامی کوتر جے دی ،ایسے لوگ ہر دور میں موجودر ہے، لہذا یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہاس عرصہ میں انگریزوں کے خلاف اہل اسلام اور علماء عظام فریضہ وعوت جیسے پروگرام سے غافل رہے ہوں کفر کے خلاف نبردآ زمائی جیسی عزیمت کورک کردیا ہو۔ مولانامدني كي نظر مين يشخ الهندمولا نامحمود حسن کی جنگ آزادی میں عزیمت، بزرگی اور برتری فينخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احد تحرير فرماتي بين:

"کیا یو چھتے ہو؟ ہم کو بہت ہے اس قتم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا اور بہت ہے علاء اسلام سے گفتگو ہوئی، پر نہ بی تقریریں نیں، نہ ایساعالم دیکھا۔ ایک پتلا دہلا سا آ دمی، میلے سے کپڑے، بی بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بیہ کچھ عالم ہیں۔ ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے۔ بی تو ہم نہیں کہہ سکتے (کمصلحت کے خلاف میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے۔ بی تو ہم نہیں کہہ سکتے (کمصلحت کے خلاف تھا) کہ وہ جق کہتے تھے، پر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان تا یا کہ بی جب وگئی اور کی جب چھٹرا کرتے ہیں جب کوئی تد بیر غلبہ کی باتی نہیں رہتی۔ پادری نولس صاحب نے لاچار ہوکر سے با تیں شروع کی تحسیں، پر اس شخص نے ایسا ان سب کواڑ ایا کہ پیتہ نہ لگنے دیا۔"(۱)

کھتر یوں نے کہا کوئی اوتار ہوں تو ہوں

مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی، نیلی کنگوٹی بغل میں دبی ہوئی، بیان کرنے کھڑا ہوا۔ ایسی تقریریں بیان کیس کہ پادریوں کو جواب نہ آیا۔ کوئی او تارہوں تو ہوں۔ (۲)

لائد کیکھراج کا بیان ہے کہ ایک مولوی صاحب قاسم علی اس طرف کے تھے۔ان کا حال بیان سیجھے۔ان کے سر پرعلم کی سرسوتی (علم کی دیوی) بول رہی تھی۔(۳) الجمد للله مولا نا الیاسؓ ہے بہت پہلے جہاں انگریزوں کو ہندوستان ہے نکالنے کو کوشش کی گئی ان کے نکالنے پر زور لگایا گیا، وہاں مسلمانوں کا ایمان بچانے اور ارتد ادیعنی اہل اسلام کوعیسائی بنانے کی سعی لا حاصل کے سامنے سد سکندری تغییر کرنے میں علیانے کسی قتم کی کسرنہیں اٹھار کھی۔ مناظرہ و مباحثہ کے میدان میں انہیں شکست میں علیا نے کسی قتم کی کسرنہیں اٹھار کھی۔ مناظرہ و مباحثہ کے میدان میں انہیں شکست دے کر پھر تو اضعا ان کے مکان پر جاکر بیار ہے ان کی منت اور خوشامد کر کے اسلام کی

"مولانامحمودحسن کے پیرومرشد جاجی امداد اللّه اور استاذ ومر بی مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوبی جن کی تعلیمات اور ارشاد وتربیت سے ایباشیر دل انقلاب لانے والا مردمیدان ظاہر ہوا کہ اس نے انگریزوں کے قصرِ استبداد ومظالم کے ہنی قلعہ میں زلزله وال دیا۔ایام تحریک خلافت میں ایک بزرگ نقشبندی صاحب کشف دیوبند آئے۔مولانا کا وصال ہو چکا تھا۔حضرت نانوتویؓ کے مزار پر حاضر ہوکر مراقب ہوئے۔دریتک مراقبہ میں رہے۔ بعد کوفر مایا کہ میں نے مراقبہ میں حضرت نانوتوی سے خلافت تحریک میں حکام کی تختیوں کا تذکرہ کیا تو حضرت نے مولا نامحمود حسن کی طرف اشارہ كركے فرمايا كەمولوى محمود حسن عرش خداوندى كو پكڑے ہوئے اصراركر رہے ہیں کہ انگریزوں کوجلد ہندوستان سے نکال دیاجائے۔'(۱)

ائی معنوی جدوجہد کا بیاثر ہوا کہ انگریز (باوجود ہرتم کی مادی قوتوں کے اور باوجود اس کے کہ مندوستان کی آزادی اس کی عظیم الثان مصلحوں کے لیے پیغام فناتھی) ہندوستان سے چلا گیا خود چھوڑ کر چلا گیا، ورنہ کی کے قیاس و گمان میں بھی نہ تھا کہوہ يهال سے نکلے گااگر نكلا بھی تو اس طرح بلاخون وخرابہ بیک بنی ودوگوش يہاں ہے منہ كالاكرے گا۔ قدرت كے في ہاتھوں كى كارگزاريوں كو مادہ پرست ظاہر بين اشخاص نہيں مانے ، مگر واقعات عالم ان کوبعض حدود پر لے جاکر مانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ذلك تقدير العزيز العليم - قبل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشآء و تنزع الملك ممن تشآء و تعز من تشآء وتذل من تشآء بيدك الخير انك

الكريز وسمنى مارے اكابر كى طبع ثانيه بن چكى تھى جيسے سيدنا موى عليه السلام نے مسله توحید کے ساتھ فرعون سے سیجی کہا:

فَأُرْسِلُ مَعِى يَنِي إِسْرَائِيْلَ (١)

"میری قوم بنی اسرائیل کوآزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو۔"

ہندوستان کی آزادی جارے اکابر کی زندگی کابردا موضوع رہا ہے حتی کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی خدائے ذوالجلال سے یہی التجا کررہے ہیں ادھر حضرت شیخ الہند کے اونی مريدى طرف ييمنسوب كياجار ہاہے كدائكريز كے نكالنے پر كيول زورلگاتے ہو۔ ای طرح شیخ مد فی این ایک طویل مکتوب میں انگریزوں کی اسلام و تمنی کا نقشه اس طرح تصبيح بين اور الكرين ول كو مندوستان سے نكالنے كوافضل جهاد قرارد يت بين: "روئے زمین پراور ہندوستان میں سب سے بردادیم ناسلیم کا انگر بز ہے۔اس نے جس قدراسلام كوبربادكيا ہے اوركرر باہ اوركرنے كى قوت ركھتا ہے، دنيا بحرمين كى قوم اور کسی ملک نے نہیں کیا۔ ہندو کی وشمنی اس کی وشمنی کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ ذرہ پہاڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔اس لیے انگریز کی مدداور جمایت کرناکسی حال میں جائز نہیں ہخت حرام ہے۔ کانگریس میں شریک ہونا ہندو کی جمایت نہیں بلکہ ایک مشترك مقصد مين ساتھ ہے۔جس طرح ايك ريل گاڑى كے ايك ڈبين بين كراك ہندواورایک مسلمان و بلی کوسفر کرتے ہیں ، اس طرح انگریزوں کی قوت کوضعیف کرنا ، ملك سے انكا اقتدار گھٹانا اور نكالنا، اپ ملك اور قوم كوآزاد كرانا دارالحرب سے سخت موذی و من کونکال کر باشندوں کونجات دلا نا ہندوقوم کا مقصد ہے۔ یہی مسلمان کا بھی ہے، وہی سکھ کا بھی ہے، وہی پاری کا بھی۔ لہذا محاذ جنگ اور میدان عمل مشترک ہوگا۔ اس میں ایک کا دوسرے کو مدد کرنائبیں ہے بلکہ ہرایک کامشترک میدان میں اتر کر ا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ جب گاؤں میں آگ لگی ہے توسب کافرض ہے کہ اس کو بچھائیں بلکہ سلمانوں کافرض اولین ہے کہ مندوستان کوآ زاد کروائیں۔

<sup>(</sup>۱) نقش حیات حصد دوم ص ۲۸،۲۹ عزیز پبلیکیشنز ۵۲ میکلوژروژلا مور

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف آيت ١٠٥

ہے نہیں بلکہ ہمیشہ سے سب سے بردی عبادت الہی یہی ہے۔ سب سے بردے وشمن اسلام کے مثانے میں جس قدر بھی ممکن ہو، حصد لیا جائے۔ قرآن میں یہی ہے:

عاتِدُوا فِی سَبِیْلِ اللّهِ الّذِینَ یُقَاتِدُونکُمْ اللهِ اللّهِ الّذِینَ یَقَاتِدُونکُمْ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّ

والسلام از دیوبند و اجمادی الا ولی ۱۳۹۹ ه نگ اسلاف حسین احمد غفرله

نون: پھر میں آپ کونفیحت کرتا ہوں ،خبر دار! خبر دار! انگریزوں کی ادنی درجہ کی بھی جایت اور خبر خوابی و مددگاری نہ کیجے۔ بید نیا اور آخرت کا وبال ہے۔ ولایتی چیزوں سے خود رکے اور دوسروں کو روکے اور جس قدر بھی ممکن ہو، مسلمانوں میں اتحاد و تنظیم کیجے اور گورنمنٹ کی قوت کو برباد کرنے کی تدبیر کیجے۔

سپاه صحابه پر بهی موقوف نهیں ، پاک و هند میں علماء دیو بند کی دینی ، مذہبی اور سیاسی جماعتیں مروجہ بیغی ذہن نہیں رکھتیں مذہبی اور سیاسی جماعتیں مروجہ بیغی ذہن نہیں رکھتیں

قولہ: " بجھے مولوی الیاس نے بتایا ایک لڑکا جوشر ورائے سے بہاں رائے ونڈ میں پڑھاہے، پکااس کا ذہن سپاہ صحابہ کا ہے، ذرا تبلیغی ذہن تبیں ہے۔ "

الجواب: عمرف سپاہ صحابہ پرہی موقوف نہیں، پاک وہند میں علاء دیو بندکی دینی و مجھے عمرف سپاہ صحابہ پرہی موقوف نہیں، پاک وہند میں علاء دیو بندکی دینی و مجھی عمر مشار مجلس تحفظ ختم نبوت ، مجلس احرار "نظیم اہل سنت، جمعیت علاء اسلام، تحریک خدام اہل سنت، جمعیة اشاعت التو حید والسنة ، جہادی تنظیمیں، مشار کے سلوک و طریقت وغیر ہم بطور دعوت اور دفاع جس سطح پر کام کر رہی ہیں، ان میں بھی ذرا تبلیغی فر را تبلیغی

ذى تېرىبىل اور نەبى موجودە تېلىغى ان دىنى جماعتول كاسااصلاحى بروگرام ركھتے ہيں۔

بدامر واقع ہے ایک مرتبہ جمعیت علماء اسلام نے لا ہور میں کنونش کا انعقاد کیا۔

(۱) بددارالاسلام رہا، انگریزوں نے ہجوم کر کے دارالحرب بنایا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کدان کونکالیں۔

> (۱) مسلمانوں کوغیر مسلموں کی رعایا بن کرندر مناجا ہیے۔ وَکَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِیْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبِیْلاً

(۳) مسلمان بادشاہوں اور حاکموں کوئل وغارت کرکے انہوں نے اس اسلامی ملا۔ پرغاصبانہ قبضنہ کیا۔

(۴) ہندوستان کی فوجوں اورخزانوں اور ہتھیاروں سے تمام ممالک اسلامیہ کو برباد کیااورلا کھوں مسلمان ہرجگہ میں قتل وغارت کیے گئے۔

(۵) مسلمانان ہندگی جان، مال، عزت، دین سب کو برباد کررہے ہیں اوراس طرح ہمارے غیر مسلم پڑوسیوں کو۔ مسلمانوں پرجس طرح اپنے دین، جان، مال، عزت، ائل وعبال کی حفاظت فرض ہے۔ ای طرح پڑوسیوں کی خبر گیری اور ہمدردی ضروری ہے، اگر چہوہ غیر مسلم ہوں۔ ہندواگر جنگ آزادی کررہے ہیں تو محض ملکی ضروریات کی بنا پر، گر ہمارے لیے تو ملک، دین، سیاست، فقر و فاقہ وغیرہ سب اس کے متقاضی ہیں۔

ہنرواگر ہماراخون چوسنا چاہتا ہے اور اس کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹے سکتا تو انگریز تفریباً تین سو برس سے ہماراخون چوس رہائے، اور باوجود ہرطرح سے ہرملک میں فنا کر دینے کے آئے بھی اس کوچین نہیں آ رہا۔ آئ بھی علاوہ ہندوستان کے فلسطین اور مرحد میں سب کوقل و غارت کرتا ہے۔ ہندوول کو بھی اس نے ہمارا دیمن بنایا۔ انگریزوں سے پہلے ہندومسلمان میں اس قدرنفرت نہھی۔ تاریخ اور پرانے واقعات شاہر ہیں۔مسلمانوں کو لازم ہے کہ کوئی بھی آئے ان کے اصلی اور سب سے برئے دیمن کو فکست دیتا ہوتو اس کے ساتھ ہوکر اس دیمن کو اور اس کی قوت کو دیتا سے مٹادیں۔

مختلف دینی جماعتوں اور ساجی تنظیموں کو دعوت دی اور کیما جب ہم بھی اپنے کام کودین سبجھتے ہیں تو کیوں نہ ہم رائے ونڈ جا کر ان کے بروں کو دعوت دیں، چنانچے علماء نے وہاں کے امراء اور علماء حضرات کو کنونش میں آنے کی دعوت دی۔ وہاں کے استاذ حدیث بات سنتے ہی جوش میں آگئے کچھ کا کچھ سایا، جرت میں برا گئے دائی تو ہم ہیں اور بہلوگ بات سنتے ہی جوش میں آگئے کچھ کا کچھ سایا، جرت میں برا گئے دائی تو ہم ہیں اور بہلوگ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں! اکرام مسلم بھی بھول گئے۔ ان میں سے بعض مصرات کے دل میں آیا ہم بھی ان کو پچھ اپنے دل کی سنائیں، لیکن بروں نے کہاان کو حضرات کے دل میں آیا ہم بھی ان کو پچھ اپنے دل کی سنائیں، لیکن بروں نے کہاان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔

غیروں سے کہاتم نے غیروں سے سناتم نے مجھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا مروجه بليغي بجوم مين اضافيه واتو طلب علم مين كمي آگئی اورلوگوں میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا قولمہ: "توسال اگر لگے جائل بن کے پھطلب گاربن کے، پھرآپ لوگ ہیرا بن جاؤك\_الله تعالى تم پراپنافيضان اتارے گاكة تم انسانيت كى ہدايت كا ذر بعد بن جاؤ کے۔ ایک مدرسے کے چندلڑکوں پیزندگی کھیا دینا! سارے عالم \_كانسانول پراثر انداز مول -سال لگانے سے ترجیحات بدلنامقصود موتا ہے۔ مبلغ بھی اب اتناوسی عمل ہو چکا ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن كواللد تعالى علم بهى و \_ اور مزاج بهى ان كامولا ناسعيد احمد خان صاحب والا ہو۔توسال تم لگاؤاورا یے نہ لگاؤ جیسے مولوی لگارہے ہیں۔ بیتمناہے کہتم سال لگاؤ جیسے دیباتی آدمی لگاتا ہے۔ سال گزارنے کے چکر میں ناقدری کرتے

ہیں (مولوی) پھر بغیر کھے لیے واپس آجاتے ہیں۔"

الجواب: جب سے بلیغی بجوم میں اضافہ ہوا ہے، طلب علم میں کی آگی اور دوزافزوں اس رسی ہڑ بونگ میں عامۃ الناس کا جوش وخروش بڑھا تو ان میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا ان لوگوں نے اسے اپنی کرامت سمجھا جب چلہ، چار مہینے اور سال لگانے سے ایک فخض ببلغ بن جا تا ہے تو ہم اپنے بچوں کو مدارس اور مساجد کی تعلیم میں حفظ اور درس فظ اور درس فظا میں دس بارہ سال کے لیے کیوں چھوڑیں، مقصد تو دین دار، نمازی بننا اور متشرع فلی وصورت اختیار کرتا ہی ہے۔ زیادہ پڑھانے سے وقت بھی صرف ہوتا ہے اور بچھ جارتی اور معاشی کا روبار کے لیے بھی ہمارے کا منہیں آتے۔ زندگی کا ابتدائی دور جس میں ایک بچھ اپنی محنت اور شوق سے قرآن وحدیث، فقد اور تفییر کاعلم عاصل کر دور جس میں ایک بچھ اپنی محنت اور شوق سے قرآن وحدیث، فقد اور تفییر کاعلم عاصل کر بھی ہاں کو ایک ایک لائن دی جاتی ہے کہ بڑعم خودوہ اسے نیکی کا بہت بڑا مینا رسجھتا ہے اور ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہوجا تا ہے جو تمام دینی امور کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہے ہون اور عنفوان شباب میں ورا شت نبوی کا حصول۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذه بحظ وافر (۱)

'' انبیاء کسی کودیناراور در ہم کا وارث نہیں بناتے۔وہ تو یقیناعلم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے اسے حاصل کیا ،اس نے اپنے لیے بہت بڑانصیب بنالیا۔''

خيركم من تعلم القران و علمه (٢)

"م میں بہتروہ ہے جوقر آن کاعلم سیکھا اور سکھائے۔"

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (٣)

"جس كے متعلق اللہ خير كاارادہ كرتا ہے،اس كودين ميں دانش اور بمجھ عطا كرتا ہے۔"

(۱) المشكوة ص ۱۳۳ كتاب العلم (۲) ايضاً ص ۱۸۳ كتاب فضائل القرآن -(۳) ايضاً ص ۲۳ كتاب العلم - بخارى ص ۱۶ اج ا، كتاب العلم

دراصل عالم کاان کے داؤمیں آناان کی وضع داری کی پابندی کرنامشکل ہے۔وہان کی سنی سنائی باتوں پر جوان کی تبلیغ کا مدار ہیں، پرنہیں چلتا بلکہ اپنی خداداد بصیرت، فراست سے کام لیتا ہے، غلط بات پر جرح کرتا ہے، لہذاان کے ہاں عالم کے بجائے بے علم کی مانگ زیادہ ہے۔

اس تقریر میں جہالت کو ہدایت کے لیے سرچشمہ اور ایک بے علم تبلیغی کو ہیرا بنے کا سرفیفیکیٹ دیا گیا ہے اور کہا ہے جاہل بن کر تبلیغ میں سال لگاؤ گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فیضان اتارے گا۔ کیا بیسب با تیں مولوی صاحب کی خانہ زاد ہیں وہ ان کو بیہ منصب تقسیم کر رہا ہے؟ واللہ بیافتر اء ہے۔ قرآن مجید کے ما خذ اور مراجع پر عبور اور اطلاع کے بغیر کوئی خض ہدایت کا سرچشمہ اور فیضان الہی کا مور داور ہیرانہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کوتمام زندگی علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

عن ابى هريرة قال قلت يا رسول الله! انى اسمع منك حديثاً كثيرا انساه قال ابسط ردآء ك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمّ فضممته فما نسيت شيئا بعدر ()

''ابو ہرایرۃ کہتے ہیں میں نے کہایا رسول اللہ! میں آپ سے بہت ی احادیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چا در بچھالو میں نے چا در بچھالی۔ پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ابو ہریرہؓ کی چا در کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا سینہ سے لگالو۔ ہیں نے اسے سینہ سے لگالیا۔ اس کے بعد میں بھی نہیں بھولا۔'' خواجہ حسن نظامیؓ نے اپنی اردوشرح بخاری میں اس کی کیا ہی خوب تعبیر کی ہے کہ نبی خواجہ حسن نظامیؓ نے اپنی اردوشرح بخاری میں اس کی کیا ہی خوب تعبیر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان اللی کے دولب کف حضرت ابو ہریرہؓ کی چا در میں ڈال

(۱) بخاری شریف ص۲۲ج

جاہل بن کرسال لگانے سے بقول مولوی صاحب کے تم لوگ ہیرا بن جاؤ گے علم
دین پڑھنے پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں۔سال لگانے سے اگرساری دنیا کے لیے
ہوایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو پھر جہل مرکب کس چیز کا نام ہے۔ایک ہوتا ہے جہل
ہیطاورایک ہوتا ہے جہل مرکب جہل بسیط ایک آ دمی فی الواقع جاہل ہوا وروہ اپنے
آپ کو جاہل سمجھے اور ایک آ دمی جو واقع میں جاہل ہو،لیکن وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے تو یہ
جہل مرکب ہے۔

#### ہرکس کہ نہ داند و بداند کہ بداند درجہل مرکب ابدالد ہر بماند

جابل آدی دس سال لگانے سے جہل مرکب ہی ہوگا۔ یادرہے تھکیل ہوتے ہی یہ دائی اور ہادی بن جاتے ہیں، ان کے ہاں پیشگی علم دین پڑھنا پڑھانا ضروری نہیں۔ فضائل جلنج کی تعلیم سے یہی ان پڑھلوگ باور کراتے ہیں ہم سال اور چلدلگانے والے میں اس کے مستحق اور مصداق ہیں، اس لیے ان لوگوں کی نسبت مشہور ہے کہتے ہیں مدارس اور مساجد میں قرآن و حدیث کی تدریس تو ہوتی ہے، لیکن دین کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث اپنی جگر گئیں دین کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث کی تدریس تو ہوتی ہے، لیکن دین کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث اپنی جگالت کی بجائے میں کے سال لگانا اور ترجیحات کا بدلنا، اناللہ وانا الیدراجیون۔ ایس جہالت کی بجائے جات کا بدلنا، اناللہ وانا الیدراجیون۔ ایس جہالت کی بجائے جات کا دری سنتے ، اپنی اپنے اہل وعیال اور عاصل کی اصلاح کرتے ،خود کو علامہ فہامہ بچھ کر علاء کے آڑے نہ آتے اور نہ قرآن و حدیث کی دری و تدریس ، علماء اور طلباء سے نفرت کرتے۔

دعوت وتبلیغ اور امر بالمحروف و نهی عن المنکر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کیونکہ اندیشہ ہے جابل آ دی معروف و منکر کا امتیاز کیے بغیر منکر کی تبلیغ کرے گا اور معروف سے منع کرے گا۔ ہمارے شیخ استاذ حضرت مولا نامحد سرفراز خان نے آیات وا حادیث اور

اسلاف امت کے حوالہ سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کامضمون ہمارے اس مصودہ کے آخر میں ملحق ہے۔ نیز مولوی صاحب کہتے ہیں تم سال لگاؤ، پر ایسے نہ لگاؤ چیسے مولوی لگارہ ہیں۔ بیہ ہان کے ہاں علماء کی تذکیل اور جابل آدمی کی توقیر بیہ ہے ان کا بسلغ علم اور ان کی جرائت۔ ان کی بید ذہنیت باستثنائے چند علماء اور اکابر، اکثر تبلیغیوں میں کار فرماہے۔

"بلند كرتا ب الله تعالى تم ميس سے ان لوگوں كوجوا يمان لائے اور ان لوگوں كوجنہيں علم ديا گيا ہے كئ درجات ميں۔"

باقی رہا ایک مدرسہ کے چندلڑکوں پر زندگی کھیا دینا مساجد، مدارس، وارالعلوم اور جامعات میں دین کی اصل محنت ہوتی ہے۔ اس سے جو افراد تیار ہوتے ہیں، وہ صحح معنوں میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ انہی کے وجود سے کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ، علم کلام اور دیگر علوم واجبہ کے باعث دین و دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہی لوگ ججۃ اللہ فی الارض، دین کے محافظ اور شہداء اللہ ہیں۔ ان کے فقد ان سے دنیا میں آفات، حوادث اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ جہالت، گراہی، بودین، بدعات وخرافات کا ظہور وغلبہ ہوتا ہے۔ بحد اللہ تعالی امت محمد میعلی صاحبہا الصلوات بدعات وزافات کا ظہور وغلبہ ہوتا ہے۔ ویزا بھی ان سے خالی نہیں رہی۔ حضرت ربیعۃ والتسلیمات میں یہ سلسل چلا آ رہا ہے۔ دنیا بھی ان سے خالی نہیں رہی۔ حضرت ربیعۃ الرائ نے مسجد نبوی میں پڑھا اور پڑھایا۔ ان کے درس میں امام ما لک نے زانو ئے تلمذ تہ کیا حرم نبوی کے استاذ اور امام دارا لبحر ت کہلائے۔ امام ابوضنے فیڈنے کو فہ ہیں درس

(١) سورة المجادلة آيت ١١

دیا جس سے امام محمد اور قاضی ابو بوسف پیدا ہوئے۔ امام محمد نے قرآن وحدیث کے مؤاخذ ومراجع ، صحابہ کے آثار امام ابو صنیفہ اور امام مالک کے اجتہا دات سے فقہ مرتب کی اس کی تدوین کی جب کہ قاضی ابو بوسف محمد فاور قاضی الشرق والغرب کہلا گئے۔

ام شاہ ولی اللہ نے دبلی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے لیے دین علمی ، سیاسی فارمولا تیار کیا جس کا نام ججۃ اللہ البالغہ ہے۔ ان کے درس سے چندا فراد تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز جن کی عمر بارہ سال تھی ، علمی امانت ان کے ہر دکی اور دنیا سے چل بیے۔ شاہ عبدالعزیز جوعلی الاطلاق سارے ، ہندوستان کے استاذ کہلائے ، امت مسلمہ کی ہر طرح کی رہنمائی کی ، ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جہاد کی بنیا در کھی۔ سیداحمد شہید گئی کو بیعت خلافت سے نواز ، ان کو جہاد کا امیر بنایا۔ فقیہ الاسلام مولا ناعبد المئی بڈھانوی اور شیخ الاسلام مولا ناشاہ محمد آسمیل شہید گوان کا نائب مقرر کیا ہندو تان میں آزادی کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مولا نامحمو جسن آنوتوی ہے شیخ الہند مولا نامحمو جسن ، میں آزادی کی داغ بیل ڈالی۔ حضرت مولا نامحمو جسن مانوتوی ہے الہند مولا نامحمو جسن کے ماموں کی حضرت مولا ناسید حسین احمد مدفئ اور ان کے ساتھیوں نے ان حضرات کے کاموں کی محیل گی۔

بخلاف اس کے اگر ناخواندہ، ان پڑھ اور ٹھیٹھ جاہل لوگوں کو تبلیغ کی تفکیل دے کر عوام کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا اور بیسلسلہ جواس وقت چل رہا ہے، اس کو ترقی دی جاتی تو یہی کچھ ہوتا جو آج ہورہا ہے۔ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے جو اپ آپ کو فواندہ سجھتے اور علماء پر اپنی برتری جتاتے ساری دنیا میں جہالت کا دور دورہ ہوتا۔ اگر بید لوگ نہ ہوتے تو اسلام کواس سے کوئی نقصان نہ تھا، کین اس کے برعکس اگر سابق قتم کے لوگ نہ ہوتے تو اسلام کی سے صورت حال سے آشنا نہ ہوتے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اذا لم يبق عالما اتخذ

الناس رء وساجهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (١) "يهال تك كدالله تعالى عالم كوباقى ندر كھے گاتولوگ جابلوں كواپناسردار بناليس گے۔ان سے مسائل دریافت کریں گے تو وہ بغیرعلم اور فہم کے فتوی (جواب) دیں کے۔خودبھی گمراہی میں پڑیں گے اور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔''

سنت الله ہے مدایت کا نظام اللہ کی کتاب اور اس کے داعی انبیاء،علماء اورر بانی لوگول سے وابستدر ہاہے،ان پڑھلوگول سے جبیں قولم: "اس وقت الله كى مدايت كا نظام تبليغ ك ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے خانقاہوں اور مدارس کے ساتھ، اب بلنے کے ساتھ بینظام چل رہا ہے کہ تین دن لگانے سے آدی بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا جوظہور ہور ہاہے نا، وه بليغ مين مور باہے۔"

<u>الجواب:</u> بدایت کا نظام، الله کی کتاب، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات، احادیث اورفقهائے کرام اہل علم کے استنباط واجتها دسے وابستہ ہے۔ قال الله تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لَلْمُتَّقِيْنَ (٢)

" بیکتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے پر ہیز گاروں کے لیے" عن مالك بن انس مرسلاقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله

"حضرت امام ما لک بن ائس سے بطریق مرسل روایت ہے رسول الله صلی الله علیه

(١) بخارى ص ٢٠ جو باب رفع العلم وقبصة مشكوة كتاب العلم ص ٣٣ ج ا

(٢) سورة البقرة آيت ٢ (٣) رواه في المؤطا المشكوة ص ٣١ بإب الاعتصام\_

وسلم نے فرمایا میں دو چیزیںتم میں چھوڑے جارہا ہوں۔ جب تک مضبوطی سے ان کو تفاے رہو گے، بھی گمراہ نہ ہو گے۔اللہ کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت۔" الله تعالی نے قرآن مجید میں کتاب الله کے حاملین ، الله کی کتاب کے مطابق فیصلہ كرنے والے تين طبقات كا ذكركيا ہے: انبياء، ربانيين اور احبار، الله تعالى نے ان تنوں کے ساتھ نظام ہدایت وابستہ کیا ہے۔ جب تک دنیا میں بیلوگ موجود ہول گے، ان کی بقاسے ہدایت کو بقااور دوام حاصل ہوگا۔

قال الله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدِّي وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثُمَناً قَلِيْلاً

"جم نے توراۃ اتاری جس میں ہدایت اور نورتھا۔اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے جوخدا تعالی کے تھم کے آ کے مطبع تھے یہود یوں کے لیے اور ربانی لوگ اور علماء بوجہ اس کے کہان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمه لیا گیا تھا اور اللہ کی کتاب پر گواہ تنے۔ پس لوگوں سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈرواور میری آیات کوئمن فلیل کے عوض

مروجه بلغی مزاج ،مزائج نبوت نهیں۔مزاج نبوت آپ کااسوہ حسنه ہے اور اس کا بھی نقشہ احادیث و آثار میں ملتا ہے قولد: " ببلیغی مزاج ، مزاج نبوت ہے۔ کوئی اختلافی مسئلمنبر پربیان نہ کرو۔ الجواب: بيد ابنت نهيس تواور كيا بي؟ منبر برّاختلافي مسائل بيان نه مول توحق و

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آيت نمبر٢٧

باطل اور دین اسلام کی حقانیت کا پنة کیے چلے گا؟ اس کے لیے آخر کون ی مجلس منعقر ہوگی؟ اگر بغیر منبر مجلس منعقد ہوتو پھر بھی اہل علم احقاق حق اور ابطال باطل میں مداہند سے کا منہیں لیتے۔اختلافی مسائل بیان کرناان کے فریضہ میں داخل ہے۔اللہ تعالی نے سے کا منہیں لیتے۔اختلافی مسائل بیان کرناان کے فریضہ میں داخل ہے۔اللہ تعالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے:

"وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدَى وَّرُحْمَةً لِقَوْمِ يَّوُمِنُونَ ()

"ہم نے آپ پر کتاب نہیں اتاری مگرتا کہ آپ ان کے لیے ان مسائل کی وضاحت کردیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور ہدایت اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جوایمان رکھتی ہے۔"

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ (٢)

"بيقرآن بني اسرائيل كے متعلق اكثر ان مسائل كاذكركرتا ہے جن ميں وہ اختلاف كماكرتے تھے۔"

الله تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ارسال رسل اور انزال کتب کا مقصدیمی بتلایا جن مسائل میں اہل باطل نے حق کوخلط ملط کر دیا تھا، ان کو بیان کیا جائے۔وفسی الباب آیات کثیر ہے۔

ایک دفعہ گوجرانوالہ کے مقامی تبلیغی حضرات نے مرکز میں علماء کا جوڑ رکھا۔ اس مجلس میں علماء مدعوین میں سے کسی ایک کو بیان کا موقع نہ دیا۔ چنانچہ وفت لگانے کے لیے ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ وہی سر دردی، سہ روزہ، عشرہ، چلہ، چار مہینے، سال مجروفت لگانے کے لیے بیشہ وارانہ تکرار وقعا قب کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ تھا علماء کا

(١) سورة النحل، آيث ٢٨ (٢) سورة العنكبوت، آيت ٢٧

جوڑ۔راقم الحروف نے وہاں امیرصاحب سے عرض کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حضرت اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حضرت اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حضرت اللہ علیہ وسلم کے بیں عام لوگوں اور علماء کو بلا کر برزور اور ملامت کر کے ان سے وقت لینتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو معلوم نہیں کس درجہ کے گنا ہگار ہوں گے۔

ا) جناب ما لك ين الحويرث سے روايت ب

"قال أتيتُ النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى فأقمنا عنده عشرين ليلة و كان رحيما رفيقا رقيقا فلمّا رأى شوقنا الى اهلينا قال ارجعو فكونوا فيهم علموهم وصلّوا فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم أحدكم وليُؤمّكم أكبر كم (۱)

"میں آنخضرت کی خدمت میں چند ساتھوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم آپ کی خدمت میں ہیں را تیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ، رفیق (اور رقیق القلب) تھے۔ جب آپ نے دیکھا ہم اپنے اہل وعیال کی طرف مشاق ہیں آپ نے اجازت دے دی۔ فرمایا گھرول کو چلے جاؤ ، ان میں رہواور ان کوسکھا ؤ۔ نماز پڑھواور جب نماز کا وقت ہوتو تم میں سے کوئی ایک اذ ان کیے اور امامت وہ کرائے جو تم میں ہوا ہو۔ "تم میں بڑا ہو۔"

دوسری روایت میں اس کے قریب و نسحن شببة متقاربون کے الفاظ ہیں یعنی ہم جوان ایک دوسرے کے قریب ن (ہم عمر) تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا ہم گھروں کو جانے کے متمتی ہیں آپ نے اجازت دے دی۔

تيسرى روايت كالفاظ ييس:

وكان النبى صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى

(۱) بخاری ج:اص ۱۸

العلماء ورثة الانبياء (الحديث)

بابنمبره

اكابر علماء هند

اوردعوت وارشاد ميں ان كى مساعى جميله

بلادكم فعلموهم (١)

" آنخضرت صلى الله عليه وسلم برا عمر بان تھے۔ فرمایا اگرتم اپنے گھروں کو چلے جاؤ ان کوسکھلاؤ۔''

دیکھیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھروں کو واپسی کا شوق دیکھا تو ہیں دن
کی اقامت کے بعد ازخود اجازت طلب کیے بغیران کو گھر جانے کی اجازت دے دی،
کیونکہ آپ رحیم اور دفیق (اور دقیق القلب) تھے۔ یہ ہمزاج نبوت - حالانکہ آپ کی صحبت اور آپ کا فیضان کیمیا اثر تھا۔ اس کے برعکس اگر ان لوگوں کے ہاں کوئی پھنس جائے تو اس کی خلاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ شروع میں مولوی صاحب نے بار بار دہرایا ہے ہمارے لیے دور نبوی میں کوئی مثال نہیں۔قدم قدم پرآپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا ان مدعیوں کو کہاں نصیب؟

<sup>(</sup>۱) بخاري ج: اص ۹۵

ہندوستان پرائگریزوں کے قبضہ کی ابتداء سے لے کرآخرتک علماءاسلام دعوت وتبلیغ کے فریضے سے غافل نہیں رہے قولہ: پچھلے سو برس سے بور پی قومیں طاقت ورہو ئیں تو ہمارادعوت والا ذہن ختم ہو چکا تھا۔

الجواب: مندوستان میں مجموعی طور پر انگریزوں کا قبضہ ڈیڑھ سوسال رہا۔اتنے عرصه میں علماء اسلام، اہل حق نے ہندوستان میں توحید کا پرچم بلند کیے رکھا۔ ماسجائی، آریساج اور ہندوستان کے بڑے سناتن دھرمی اور مناظر میدان میں آئے اور منہ کی کھائی۔ اس طرح انگریزوں نے جاہا کہ اپنی حکومت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مندوستان میں عیسائیت کوفروغ دیں اور مندوستان کی مسلم آبادی کوعیسائیت میں بدل وی، لیکن علماء حق کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی کے مقابلہ میں یادری فنڈرکو ہندوستان اور ترکی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یا دری فنڈرکوانگلینڈ سے بندوستان لایا گیا۔ اس نے جا بجاعلائے اسلام کومناظرہ کا چیلنے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بروقت مولا نارحمت الله كيرانوي كواس كاجواب بناديا \_مولا ناعيسائيت كي تحريفات اور وجل وفریب سے خوب واقف اور ماہر تھے۔ آپ نے اس کا چیکنے قبول کیا۔ پوری قوم نے دیکھا یا دری نے مناظرہ کو ادھورا چھوڑا، لاجواب ہوکر بھاگا۔ اسلام کو فتح عظیم نفیب ہوئی۔ اسی پربس نہیں بلکہ ۱۸۵۷ء میں پوری قوم نے آزادی کی جنگ اوی ، اس میں علماء پیش پیش تھے۔

### ديكرال رانفيحت خودرافضيحت

قولہ: "اپی قہم وفراست کو اسلاف کے تابع کرتے چلو۔ ہمارے موجودہ حضرات اعتدال سے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے اکابری تعلیمات اور کتابوں کا گہرا مطالعہ نہیں کیا۔خطابت کا جوش تھا، زور تھا۔ جو فرقاوی اور اصول کتھے گئے تھے، بس وہی کافی ہیں۔اس پراپنے عقلی ولائل دیناوہ نا مناسب بات ہے۔"

الجواب: سوچنے کی بات ہے مولوی صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ دور نہوی اور خلفاء راشدین کے دور میں ہماری مثال موجو دنہیں، حضرت ابو بکر میں غلطی ہونی تھی اور ہوئی، وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ، ۱۸۵۷ء کی جنگ میں علاء جس مقصد کے لیے اٹھے اور ہوئی، وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ، ۱۸۵۷ء کی جنگ میں علاء جس مقصد کے لیے اٹھے سے اس تک نہ بہنچ سکے، حدید بیبیے مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کی، ان سے آپ کی بیس کے مقام میں بہنی تھی، اس قتم کے خیالات میں کون سے صلح کی، ان سے آپ کی بیس کے کہروری پر جنی تھی، اس قتم کے خیالات میں کون سے اسلاف کی تابعداری ہے؟ کیا یہی راہ اعتدال ہے؟

#### <sup>-</sup> ويگرال رانفيحت خو درافضيحت

کہاجاسکتا ہے آپ نے بھی اپنے اکابر کی تعلیمات اور کتابوں کا گہرامطالعہ نہیں کیا۔ خطابت کا زورتھا، شورتھا اور لوگوں کی واہ واہ نے شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ جو فناوی اور اصول لکھے گئے تھے، بس وہی کافی تھے۔ اس پر اپنے عقلی دلائل دینانا مناسب بات ہے۔

مولا ناامین صفدراو کاڑوی کی شدت طبع کا ذکرخلاف واقعہ ہے قولہ: "میں نے عرض کیانا کہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث کاردکرنے والے تھے، مولا ناصفدرصاحب ان کے لہج میں بہت زیادہ مختی تھی اور بہت زیادہ شدت

تھی۔ میری ان کی چار گھنٹے کی ایک محفل ہوئی تھی۔ صرف میں تو ان سے استفادے کے لیے گیا تھا۔ اس پر انہوں نے جو کچھ فرمایا، وہ کہتے رہے: ہم سنتے رہے۔ ان کے لیجے میں بہت زیادہ شدت تھی۔"

الجواب: مولا نامحمدامین صفدراوکاڑوگ نہایت خوش مزاج ،خوش طبع ،ہنس کھ ، بیان اور ادائے مطالب میں نرم لہجہ رکھنے والی شخصیت تھے۔ بڑے سے بڑے حریف کے مقابلہ میں بھی وسعت ظرفی سے کام لیتے تھے۔ اوّل سے آخر تک بیان اور زبان میں شدت اور تخی نہ آنے دیتے۔ مدّ مقابل کی تخی اور دشنام طرازی سے بھی مشتعل نہ ہوئے اور ترکی بہ ترکی جواب سے اجتناب کرتے۔ البتہ ان کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ، موضوع سے نہ خود ہنتے اور نہ دوسروں کو ہننے دیتے راقم الحروف ایک موقع پرخود مجلس مناظرہ میں شریک بلکہ معین تھا۔ جب فریق مخالف کی طرف سے معاملہ صدسے بڑھ گیا و بھی سے مواب دیا اور اپنا مناظرہ میں شریک بلکہ معین تھا۔ جب فریق مخالف کی طرف سے معاملہ صدسے بڑھ گیا دفاع کیا۔ معلوم نہیں کہ آج تک کسی نے ان کے لب واجہ میں مختی کی شکایت کی ہو۔ دفاع کیا۔ معلوم نہیں کہ آج تک کسی نے ان کے لب واجہ میں مختی کی شکایت کی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سلف صالحین ، ائمہ اور اسلاف کے مؤقف ومسلک کو بُر اکہنا

محض طعن نہیں بلکہ عقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے قولہ: ''حضرت تھانویؓ نے لکھا ہے''جوظا ہردین پڑمل کرے اورسلف صالحین کو برا بھلانہ کچہ، وہ اہل حق میں سے ہے۔'' ہاں اگر وہ صالحین، ائمہ اور اسلاف پردلیرہ وجائے تو پھر وہ فاسق ہے، فرقہ باطلہ نہیں ہے۔ یہ گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ صالحین پر تنقید کرنا ایسی کہ جن سے ان کی شان میں کمی آتی ہے۔ یتقید تو قیامت تک چلتی رہے گی۔''

قال الله تعالى: و مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ (ا)

"بنيس مراه كرت ساتهاس كَمَّر فاسقين كور"
اس معلوم مواكه فاسق مراه موتا هـ

شیعوں کے بارہ میں کشف کے سلسلہ میں امام شاہ ولی اللّٰد اوراستاذ

شیخ مولا نامح مسر فراز خان صفر ر پراعتر اض اوراس کا جواب
طالب علم کا سوال: "مولا نا سر فراز صفر رصاحب نے شیعہ کے عقا کدامامت
اور ختم نبوت پرانکارڈ کر کیا ہے اوراس پرشاہ ولی اللّٰد کا کشف نقل کیا ہے۔"
مولوی صاحب کا جواب: "کشف سے ہماری جان بچاؤ۔ پہلے ہی کشف سے ہماری جان بچاؤ۔ پہلے ہی کشف سے ہماری بلغ برباد ہوگئ ہے۔ ہمیں کسی کشف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اصول دین اور مسائل دین کی بات ہوگی تو کسی کا کشف معتر نہیں ہے۔ یہاں صرف قرآن وحدیث، صحابہ اور علماء راتخین کی بات چلے گی۔ شاہ ولی اللّٰد سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، لیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، نیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، نیکن ان کے کشف ان کی ذات سارے علماء کے تاج ہیں، تاج العلماء ہیں، نیکن ان کے کشف تا تکید ہیں لایا جاسکتا ہے،

الجواب: حضرت شیخ استاذ مولا نامحد سرفراز خان صفدر مدخله نے ارشادالشیعه باب سوم میں شیعه اورعقیدہ امامت پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ شیعه امامیہ کا بیعقیدہ ہے کہ حضرات انکہ کرام اللہ تعالی کا نور ، مفترض الطاعت اور معصوم ہیں۔ دنیا و آخرت ان کی مکیت ہے۔ جس کو جو چاہیں دیں اور جس چیز کو چاہیں ، حلال اور جس چیز کو چاہیں حرام کردیں اور انہیں یہ جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں۔ شیعه امامیہ کے کردیں اور انہیں یہ جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہیں۔ شیعه امامیہ کے

الجواب: حكيم الامت حضرت تھانوي کا حوالہ دينے کا کيا فائدہ جبکہ آپ نے بعد ميں اس کی ترديدان الفاظ ميں کردی ہے '' ہاں ، اگر وہ سلف صالحين اور انکہ اسلاف پر دلير ہوجائے تو وہ فاسق ہے ، فرقہ باطلہ ميں سے نہيں ہے۔'' سلف صالحين ، انکہ اور اسلاف پردلير ہونے کا يہ مطلب ہے کہ وہ ان کے مؤقف اور مسلک کو برا کہتا ہو۔ ان کے مؤقف اور مسلک کو برا کہتا ہو۔ ان کے مؤقف اور مسلک کو برا کہنا عقيدہ اور ايمان کی خرابی ہے۔ مثلاً يہ کہنا ابو بکر ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنهم نے حضرت علی سے خلافت چھین کی اور مصلی پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی سے خلافت چھین کی اور مصلی پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی فاطمہ سے حق فدک کو غصب کرلیا تو کیا ایسی با تیں صرف فسق میں داخل ہیں ؟ ہرگز نہیں ، فاطمہ سے حقیدہ اور ایمان کی خرابی ہے ۔ لیکن مولوی صاحب ہیں اس قسم کی باتوں کو تقید سے تعبیر کرتے ہیں اور ان الفاظ میں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تنقید تو قیامت تک چلتی سے تعبیر کرتے ہیں اور ان الفاظ میں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تنقید تو قیامت تک چلتی رہے گی ۔ عام مسلمانوں کو گائی دینا اور بڑا بھلا کہنا فسق ہے ، اس میں صحابہ اور ان کی کی کو صوصیت ہے ؟

قال النبى صلى الله عليه وسلمسباب المسلم فسق و قتاله كفر (۱) " «ملمان كوگالى دينافسق اوراس عقال كفر - "

چونکہ مولوی صاحب خود اس مرض میں مبتلا ہیں جس میں ائمہ دین پر طعن کو معمولی سمجھتے ہیں اور حضرت تھا نوی کا فرمان بالکل سمجھتے ہیں اور حضرت تھا نوی کا فرمان بالکل سمجھتے ہیں اور حضرت تھا نوی کا فرمان بالکل سمجھتے ہیں میں پر طعن کرنے والا اہل حق میں سے نہیں ہوسکتا۔

دوسری جگہ کہتے ہیں''تووہ فاسق ہیں، گمراہ نہیں''۔ فاسق ہیں، گمراہ نہیں؟ فسق کا اثبات اور گمراہی کی نفی عجیب اصطلاح ہے۔ وہ کیمافسق ہے جس میں گمراہی نہ ہو؟ فسق تو گمراہی کی بڑی سیڑھی ہے۔ اگر فسق گمراہی نہیں تو پھر ہدایت اور فسق دونوں میں جمع ممکن ہوگی۔ولیس لہ نظیر۔

نەدلىل مىں۔'

<sup>(</sup>۱)مسلم مع شرح نووی ۲ بص ۵۸ اصح المطالع دبلی

<sup>(</sup>١) البقره، آيت ٢٦

نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور متند کتاب ابوجعفر یعقوب کلینی رازی (التوفی ۱۳۲۸)
کی کتاب الجامع الکافی ہے جوامام منتظر ومعصوم کی مصدقہ ہے انہوں نے فرمایا: هسسانا
کاف کشیعتنا۔ بیکتاب ہمارے شیعہ کے لیے بالکل کافی ہے۔

مضمون بالا کی تائیدوتعریف میں حضرت شیخ نے اصول کافی سے چھ حوالے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد بطور تائید قہیمات الہید سے دوحوالے نقل کیے ہیں جن کا حاصل ہیں ہاہ ہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے آنخضرت سے روحانی اور کشفی طور پر شیعہ کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے مذہب کا بطلان لفظ امام سے ہوتا ہے۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے جان لیا کہ شیعہ کے زد دیک امام معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کی طرف باطنی طور پر وحی آتی ہے۔ معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس کی طرف باطنی طور پر وحی آتی ہے۔ اس معنی میں امام نبی ہی ہوتا ہے۔ سوشیعہ کا مذہب انکار ختم نبوت کو ستاز م ہے۔ اللہ تعالی ان کا ناس کرے۔

حضرت مریم نے سیدناعیسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گویا ہوئے: اِنّی عَبْدُ اللّٰہِ الّٰنِی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا وَجَعَلَنِی مُبَارَکا (۱)

سیسیدناعیسی کا کلام ہے، بینیں کہہ سکتے کہ بید حضرت مریم کا اشارہ ہے۔ البتدان کے اشارہ کرنے سے سیدناعیسی نے کلام کیا۔ یہی امام شاہ ولی اللہ قرمارہ ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شیعہ مذہب کے باطل ہونے کا اشارہ دیا تو میں نے اپنے غور وفکر سے سمجھا چونکہ ان کے ہاں امام کا رتبہ انبیاء کے برابرہ، البذایہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔

عن على رضى الله عنه بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يسمن قاضياً فقلت يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن

\_mire: (1)

ولا علم لى بالقضاء فقال سيهدى الله قلبك ويثبت لسانك اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاوّل حتى تسمع كلام الأخر فانه أحرى ان يتبين لك القضاء قال فما شككت فى قضاء بعد رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه ()

"دحفرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی مقرر کیا تو میں نوعمر میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ مجھے(قاضی بناکر) بھیج رہے ہیں جبکہ میں نوعمر ہوں اور مجھے قضا کا کوئی علم نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے دل کی رہنمائی کرے گا اور تیری زبان مضبوط کرے گا۔ جب دوآ دمی تیرے پاس مقدمہ لے کرآئیں تو پہلے فریق کے جت میں فیصلہ نہ دینا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ من لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے بھی قضا میں شک نہیں کیا۔"

ای طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کے مذہب کے بطلان کا اشارہ دیا اورامام شاہ ولی اللہ ؓ نے لفظ امام میں غوروتاً مل کے بعد اصل حقیقت کو پالیا۔ ختم نبوت کے انکار پر استدلال آپ کے اجتہا داور استنباط کا نتیجہ ہے۔ کشف سے تو صرف شیعہ کے انکار پر استدلال آپ کے اجتہا داور استنباط کا نتیجہ ہے۔ کشف سے تو صرف شیعہ کے مذہب کا باطل ہونا ثابت ہوا۔ اس سے قبل مسوی شرح مؤطاسے ہم نے آپ کی جو شخقیق پیش کی ہے ، اس میں کشف کا کوئی ذکر نہیں۔

مولوی صاحب سمجھے خود نہیں اور طنز کیا ہے حضرت شیخ استاذ مولا نا سرفراز خان صفدر اورامام طا کفہ شاہ ولی اللّٰہ پر۔حدہے کہ ایک قصہ گو واعظ اکا برومشائخ پرطعن کرے اور اسے یو جھنے والاکوئی نہ ہو۔

> چوں سخن بشنوی زاہل دل مگو کہ خطا ست سخن شناس نگ دلبرا خطا اینجا ست

(١) مشكوة شريف ج:٢ يص ٣٢٥ باب الامر في القصناء والخوف منه يطبع مجتبائي

علیم الامت حضرت تھانویؓ کے مواعظ اوران کی کتابوں میں پیچیدہ علمی زبان اور عام فہم نہ ہونے کاشکوہ اوراس کا جواب قولہ: "حضرت تھانویؓ کے مواعظ پڑھے۔ عام آ دمی میں اس سے استفادے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اتنی پیچیدہ علمی زبان ہے۔ لگتا پیتھا کہ حضرت تھانویؓ کے مواعظ میں ایسے تھے جن کاعلمی شوق شعور بیرار کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے اور عوام بھی ایسے تھے جن کاعلمی شوق شعور بیرار

تو ہمارے اکابرین کی تحریریں بڑی پیچیدہ تھیں۔ ان میں علمی جھلک علمی رنگت تھی۔ پہلے محص مودودی صاحب جنہوں نے دین کو عام فہم انداز میں پیش کیا اورلوگ اس کو سمجھے بھی۔ آپ بھی مواعظ پڑھنا حضرت تھانویؓ کے۔ اس میں منطقی اصطلاحات، عربی اصطلاحات اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی تو کجا، ایک مدرسہ کا طالب علم بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کیا لکھا ہے۔''

الجواب: اہل علم جانے ہیں ہمارے گزشتہ اکابر میں سے عکیم الامت حفرت تھانویؓ کا انداز بیان اور اسلوب تحریر جتنا مہل، آسان اور واضح ہے، شاید ہی ان کے معاصرین میں سے کی اور کا ہو۔ آپ کے مواعظ 'الا بقا' عام فہم ،سلیس اور مور ور ہیں۔ ان سے ہزار ہاخلق کو نفع پہنچا۔ ان میں بیا عجاز ہے کہ شریعت اور طریقت کے رموز اور نکات آپ مولا ناروی کی طرح اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اہل علم اور عام لوگ برابر مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت تھانویؓ کی جملے میں اس کے لفظی اور معنوی اشکال کو برابر مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت تھانویؓ کی جملے میں اس کے لفظی اور معنوی اشکال کو بیت ہیں دیتے۔ مثال کے ذریعہ سمجھاتے ہیں۔ پھر اسی پراکتفائیس کرتے بلکہ کے بعد دیگرے حکایات، کہانی اور قصوں کے ذریعے ہندی کی چندی نکال دیتے ہیں، بعد دیگرے حکایات، کہانی اور قصوں کے ذریعے ہندی کی چندی نکال دیتے ہیں، چنانچے مسئلہ میں کی قشم کا ابہام اور اشکال باتی نہیں رہتا۔

علوم وفنون میں بالحضوص طلباء اور علماء کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے دوسرے مؤلفین کی نسبت قریب الفہم ہیں۔ متوسط درجہ کے اشخاص کوان کے لیے معلم اور استاذ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیان القرآن کی زبان علمی ہے، البتہ مواعظ اور افادہ عوام کے لیے آپ کی تصانیف دین اسلام اور شریعت کی رفشین اور عام فہم انداز میں ترجمانی کرتی ہیں۔

بیکہنا عام آدمی کے لیے اس میں استفادہ کی کوئی شکل نہیں اور اتنی پیچیدہ علمی زبان ہے گلتا ہے حضرت تھانوی کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے یاعوام بھی ایسے جن کاعلمی شوق اور شعور بیدارتھا، حقیقت کامنہ چڑانے والی بات ہے۔ ماشاء اللہ اس وقت بھی بے شارلوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت تھانوی کے مواعظ اور کتابوں سے استفادہ کیا ہم ان کومعلوم ہے کہ آپ کے بیانات اور تحریرات میں کیا مشکل پیش آئی۔ چاہیے تھا مولوی صاحب تقابلاً دونوں حضرات کے بیانات اور تحریرات پیش کرتے تا کہ حقیقت حال کا پینہ چل جاتا۔

ہم نے عرض کیا ہے حضرت تھا نوگ کے مواعظ میں اگر منطقی اصطلاحات اور مسائل تصوف زیر بحث آئے ہیں تو مولانا روم کی طرح انہیں تمثیل اور مشاہدات کے اسلوب میں واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ حاضرین میں سے کوئی ایک متنفس بھی ایسانہ ہوتا جو بات کو سمجھ نہ یا تا ہو۔

فاضل اديب اورمؤرخ محمرحسن عسكرى كي تحرير كاا قتباس

ایک بہت بڑے فاصل ادیب اور مؤرخ محمد حسن عسکری اپنی تحریر میں تھیم الامت حضرت مولا نامحمد اشرف علی تھا نوگ کی علمی وادبی خدمات کے بارہ میں لکھتے ہیں:
میں حضرت مولا نا تھا نوگ کی شرح غزلیات حافظ اور شرح مثنوی مولا نائے روم

عرصے تک رسالوں میں قسط وارشائع ہوتی رہی ہیں۔حضرت کا مقصدتو خیرد بی تھا،
لیکن جو جا ہے صرف ان دو کتابوں سے شاعری کی پوری تعلیم اخذ کرسکتا ہے بلکہ جو شخص بھی تھے معنوں میں روایتی شاعری ہے آگاہی حاصل کرنا جا ہے،اس کے لیے موجودہ حالات میں واحدذ ربعہ یہی دو کتابیں ہیں۔"(۱)

عشق حقیقی اور عشق مجازی کے تعلق پر تصوف کی کتابوں میں بہت پچھ کھا گیا ہے،

لیکن مولا نا تھا نوگ نے ایک نہایت ہی آسان اور عام فہم اسلوب اختیار کیا ہے۔ حضر ت
نے پہلے تو یہ وضاحت کردی ہے کہ ایک زمانے میں عشق مجازی کو بھی سلوک میں ایک طریقے کے طور پر استعال کیا گیا ہے، مگر آج کل طبیعتوں میں حرام سے بیخے کی فکر اور تقوی نہیں رہا اس لیے بیطریقہ بھی اب متروک ہے۔ اس کے بعد تصریح فرمائی ہے کہ نفس کے رذائل اور خصوصاً کبر کو جو سب رذائل کی جڑ ہے، دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کے ایک طویل عرصہ درکارہے اوراکش تو سرے سے کا میابی ہی نہیں ہوتی۔ (۲)

تو سرے سے کا میابی ہی نہیں ہوتی۔ (۲)

شخ الاسلام مولا ناشبیراحمد عثانی کی تفسیر عثانی کواپنی جامعیت، اختصار، زبان و بیان کی سلاست اور فصاحت کے اعتبار سے اردو تفاسیر میں خاص مقام حاصل ہے۔ اردو زبان میں بے شار تفاسیر سامنے آئی ہیں اور آرہی ہیں، کیکن وہ اپنے باب میں ایک لاجواب تفسیر ہے۔ تفسیر عثانی کا اعجاز آج بھی مسلم ہے۔

افریقہ کے سفر میں مودودی صاحب سے پوچھا گیا کہ اردوزبان میں مختصر، آسان اور جامع تفسیراس وقت آپ کی نظر میں کون سے ججواب دیا کتفسیرعثانی۔

تفیر پربس نہیں،حضرت مولانا شبیراحمد عثاثیً اکابرعلاء دیو بندخصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کے علوم وافکار کے ترجمان سمجھے جاتے تھے۔اسی طرح حضرت مولانا

(۱)وقت كى را گنى ص ۱۲،۱۲۰ مكتبه محراب لا مور و ١٩٤٤ء (٢) ايضاً

مفتی کفایت اللہ صاحب کے فقاوی دوسرے تمام فقاوی سے فاکق ہیں۔ان فقاوی میں زمانہ حال کے مطابق جن مسائل کی ترجیحات کواختیار کیا ہے، معاصر علمانے ان پراعتماد کیا ہے اوران مسائل اوراحکام کو مہل انداز میں سمجھایا ہے گویا وہ ایک وعظ ونصیحت کی سمجھایا ہے۔ دوران مسائل اوراحکام کو مہل انداز میں سمجھایا ہے گویا وہ ایک وعظ ونصیحت کی سمل کتاب ہے۔ ہمارے استاذ حضرت صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فتوی کی اصل میں سمبھی سمب

سجان الہندمولا نا احمد سعید دہلوگ کی تفسیر کشف الرحمٰن اردو میں ایسی بلیغ تفسیر ہے جس نے اردوزبان میں بڑے لوگوں کو پینکٹروں میل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

مولا ناحسین علی نے بھی مسکہ حیات النبی کا انکار نہیں کیا، بلکہوہ

ساع موتی کی حدتک مسئلہ میں بحث سے بھی رو کتے تھے قولہ: "جمہورکا مسلک بیہ کہ انبیاء اپنی قبور میں جسم اور روح کے اعتبار سے زندہ ہیں ۔... لیکن جو بات آ گے آگئ جس کومولا نا حسین علی نے شروع کیا ۔.... قاری طیب صاحب کے آنے پرمماتی حضرات میں سے مولا ناغلام اللہ خان صاحب نے رجوع کرلیا تھا۔"

الجواب: حضرت شیخ مولاناحسین علی گی شخصیت اختلاف سے بالاتر ہے۔ ساع و عدم ساع کے موضوع میں آپ کے تلافدہ ومریدین باوجوداختلاف کے آپ کے اقوال و افادات کا حوالہ نہیں دیتے۔ آپ کا اصل موضوع تو حید تھا۔ آپ نے بھی ساع اور عدم ساع کوا پناموضوع نہیں بنایا۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ، مولانا مفتی کفایت الله دہلوی اور مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی نے آپ کی وفات پر گہرے رنج والم کا اظہار کرتے ہوئے کہا:
"جعیت علاء ہند کا بیا جلاس حضرت مولانا حسین علی صاحب میانوالی جوتو حید کے سیات

بیان میں سیف عربیاں اور تمام مشر کا نہ رسوم اور بدعات کے خلاف جبل الاستقامہ اور اعلاء کلمۃ الحق میں لا یہ خافون لو مۃ لائم کی شان کے حامل تھے، کے سانحہ ارتحال کوملت کا نقصانِ عظیم خیال کرتے ہوئے دلی حزن وملال کا اظہار کرتا ہے۔'' شیخ النفیر حضرت مولا نا احمالی لا ہوریؒ سے بار ہاسنا گیا،''مولا نا حسین علی صاحب عاشق قرآن اور فنافی التو حید تھے''

تیخ القرآن مولا ناغلام الله خان نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اقدس پرصلوق وسلام کے ساع سے بھی انکار نہیں کیا حضرت شخ القرآن کے بارہ میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قاری محمد طیب صاحب کی آمد پر انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ بتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے انکار کب کیا تھا کہ بعد میں رجوع کر لیا جم الحجاء میں قاری محمد طیب صاحب کی آمد سے پہلے تعلیم کہ بعد میں رجوع کر لیا جم میں قاری محمد طیب صاحب کی آمد سے پہلے تعلیم القرآن ماہ عمر مردوع کر لیا جم اللہ دیتے ہوئے ہمارے شیخ حضرت مولا نامحمد سرفراز خان صاحب صفدر مد ظل تحمر سرفرانے ہیں:

''اس مسئلہ پرا تفاق واجماع کا قرار جمعیت اشاعت التوحید والن تہ کوبھی ہے، چنانچہ ماہنامہ تعلیم القرآن میں تصریح موجود ہے: ''باقی رہا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس صلوق وسلام کے ساع کا مسئلہ تو اس میں فریقین کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔'' (۱)

حضرت شیخ مولا نامحد سرفراز خان صفد رمد ظلهٔ بلاشبه عصر حاضر کے امام اہل سنت ہیں قولہ: ایک طالب علم نے سوال کیا کہ مولا نامحد سرفراز خان صاحب نے ان (۱) المسلک المصور ص ۱۲۔

(شیعه) کے کفر کی تین وجوہ بیان فرمائی ہیں توجواب میں کہا کہ:

رسیعت حرن میں وہورہ یہ اس بھا ہے ہو کیا ان سے غلطی سرز دنہیں ہو سکتی؟

د'اگر مولا نا سرفراز خان صاحب ہمارے سرکے تاج ہیں، لیکن انہوں نے ساری عمر
منفی پہلو پر لکھا ہے۔ منفی پہلو پر لکھتے لکھتے قلم میں شدت آ جاتی ہے۔ ان کی جو
کتب ہیں، ان میں بریلویت کا رو، رافضیت کا رو، غیر مقلدیت کا رو، رو، رو،
رو۔ ساری زندگی رو میں گزری۔ جو آ دمی رو کرتا رہتا ہے، اس کی بات میں
شدت آ جاتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آ کے گا کہ ایک
طبقہ ہوگا جو حب اہل بیت کا دعویٰ کرے گا، ان کا لقب رافضی ہوگا، ان کوئل کرو،
وہ مشرک ہیں ۔۔۔۔۔۔ یہ حدیث غلط ہے، چا ہے اس کومولا نا سرفر از خان نے بھی
نقل کیا ہے۔'

الجواب: کسی بزرگ کی تنقیص کا عجیب پرفریب انداز ہے کہ پہلے" سرکا تاج"
کہد دیااور بعد میں معتر ضانہ تقید کا نشانہ بناڈ الا اورا پنی عادت سے بازنہ آئے اوران کی فد مات کے عنوان کو بطور استہزاء" رد،رد،رد" سے تعییر کیا۔ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے علم وادب کی حدود سے تجاوز کر کے ایک محن امت کے حق میں ناسیاسی اور ناشکری کا اظہار کیا ہے۔۔

حافظاعلم وادب ورز که در خدمت شاه هرکه را این نه بود لائق درگاه نه بود

شیخ استاذ مولا نامحد سرفراز خان صفد رصاحب مد ظلہ نے اپنی تصانیف میں فرق باطلہ کے عقائد فاسدہ کا پرزور رد کیا، ان کی دوراز کارتح بیف اور تاویلات کا پردہ چاک کیا اور اہل حق کے موقف کو کتاب وسنت کے دلائل و براہین سے واضح کیا۔ آپ کی تصانیف کا ایک گراں بار ذخیرہ آپ کی خدمات پرشاہد ہے۔ آپ اس حدیث کا مصداق ہیں جس

میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہردور میں میری امت کا ایک عادل طبقہ دین اور علم دین کا حامل ہوگا۔ بدعت اور سنت کی پہچان کے جواصول شخ نے ''راہ سنت' کے مقدمہ میں تحریر کیے ہیں، اہل علم کے لیے نوا درات ہیں۔ احیاء سنت کے مقدمہ میں تحریر کیے ہیں، اہل علم کے لیے نوا درات ہیں۔ احیاء سنت کے سلسلہ میں ''راہ سنت' ایک علمی شاہ کا رہے۔ اس دور میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ امام سلسلہ میں ''راہین قاطعہ'' اور محدث اعظم مولا ناخلیل احمد انبیٹھو گ کی '' براہین قاطعہ'' کے برابر کا درجہ رکھتی ہے۔ وللہ درہ حیث لم یو لگف علی نمطہ و منو اللہ مثلہ

بفضلہ تعالی شخ کا ایک مقام ہے جوابی دور میں مقتدایان دین اور پیشوایان اسلام کو حاصل ہوتا ہے۔اصحاب علم ومعرفت نے امام احمد کے بارے میں فرمایا ہے، ابوحاتم نے کہا:

اذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه من اصحاب السنة (۱)

"اگركى كود يھوكدامام احمد بن عنبل سے محبت كرتا ہے تو يفين كروكدوہ صاحب سنت ہے۔"

بلاشبہ ہمارے شیخ مدظلہ بھی عصر حاضر کے امام اہل سنت ہیں جن سے محبت والفت مژدہ ایمان اور علامت اتباع سنت ہے اور جن سے بعد و تنافر فسق و بدعت کی ضانت

ابراہیم بن عبدالرحمٰن سےروایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين (رواه البيهقي)

(۱) تهذیب تاریخ دمثق کبیرج ۲ص ۳۵، طبع بیروت تهذیب الکمال ج اص ۵۵۲ طبع بغداد

" آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلف کے بعد ہر جماعت میں سے اس کا عادل طبقہ کتاب وسنت کے علم کا حامل ومحافظ ہوگا، اس علم سے دین میں سے اس کا عادل طبقہ کتاب وسنت کے علم کا حامل ومحافظ ہوگا، اس علم سے دین میں حدسے تجاوز کرنے والوں کی تحریف کی نفی کرے گا، دروغ گوئی اور غلط قتم کے دعوے کارد کرے گا، آیات واحادیث میں بے علم لوگوں کی غلط تاویل کی تر دید کرے گا۔ "(۱)

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ علم دین کی تعلیم اور نشر واشاعت کی طرح اسے ردّ وبدل،
اس کی صحیح شکل وہیئت کو مٹانے اور حق وباطل میں تعلیم واختلاط سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح باطل طبقہ کے جھوٹے دعاوی کا رد کرنا، ہوا پرست و جاہل لوگوں کی دین میں غلط تاویلات کا جواب دینا اور امت مسلمہ کو غالی لوگوں کی تحریف سے بچانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح دین کی تبلیغ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے جب دین حق، باطل کی آمیزش اور اس کے اختلاط سے محفوظ نہیں رہے گا تو اس کی تعلیم و تبلیغ کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام میں جدال اور قال دونوں کی اجمیت مسلم ہے۔ جدال بیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام میں جدال اور قال دونوں کی اجمیت مسلم ہے۔ جدال احسن سے دین کا دفاع کیا جا تا ہے اور قال سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت۔ اگر اسلام میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے میں مُنا ظر ، مجاہد، حق گواور بے باک علماء اور جدال احسن کرنے والے غیور لوگ نہ ہوتے قاسلام ہم تک اپنی صحیح شکل وصور میں اور ہیئت کذا کیو میں نہ پہنچا۔

شخ منظلۂ نے جس صدیث کی توثیق کی ہے،

السيحض زباني طور برردنبيس كياجاسكتا

مولوی صاحب نے آخر میں جس حدیث کی تغلیط کی ہے، مجمع الزوائد کے مولف نے اسے بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے اور اس حدیث کی اسناد کوحسن لکھا ہے۔ شیخ مدظلۂ نے

<sup>(</sup>۱)مشكوة ص٢٣ج:١

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (الديث)

# بالبينمبرا

# مسلك احناف

امام اعظم ابو حنیفه گی ترجیحات ایک طلاق ثلاثه میک طلاق مکره اسے نقل کیا ہے۔ آپ کو بلا وجہ تغلیط کرنے کا کیا حق ہے؟ شایدا پنے غالی معتقدین کے ہاں آپ ججت ہوں ، کیکن دلیل کے میدان میں ثقہ اور ججت نہیں۔

قولہ: ''جھنگوی صاحب، اعظم طارق علی شیر حیدری ، ضیاء الرحمٰن فاروقی وغیرہ سب اہل حق ہیں۔ دین کا در داور جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کا طریقہ غلط ہے۔

میدا جتہا دی غلطی پر ہیں ۔۔۔۔ یہ حضرات اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ سے صلہ پائیں گے لیکن ان کا طرز صحیح نہیں تھا۔''

الجواب: مولوی صاحب نے سپاہ صحابہ اور جملہ جہادی تظیموں کو بلادلیل ظالموں میں شارکیا۔ مجاہدین خلصین کو کفار کی صف میں کھڑا کر کے اللہ تعالی کی طرف سے ان کو معتوب اور قابل گردن زدنی قرار دیا۔ آیت فیما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون کامصداق میرایا۔ اب کہتے ہیں بیان کی اجتہادی غلطی ہے۔ اپنی قربانیوں کا اللہ تعالی سے صلہ یا کیں گے۔ اگر یہ ظالم ہیں تو اللہ تعالی سے صلہ کیوں کریا کیں گے۔

مولوی صاحب کی امام اعظم کے مؤقف سے ناوا قفیت قولد: "وه مجھ كَهَ لِكَ : قَدْ سَبَقَتْ مَرْجُوحية مَكْهُ هَب أَبِي حَنِيفَةً -میں نے کہا مرجوی ہے ہمیں قبول ہے اب ہم دوبارہ محقیق میں کہاں پڑیں گے بس جوہور ہا ہے تھیک ہور ہا ہے۔ان شاء اللہ چلتے رہے تو اللہ جنت میں پہنچا دےگا۔اب میں محقیق کی ضرورت بی نہیں ہے کہ مرجوح ہے یارانج" الجواب: ایک غیرمقلد کے کہنے سے کہ امام ابوطنیفہ کا غیرم وح ہے، مولوی صاحب نے اسے سلیم کرایا ہمیں قبول ہے۔ بیمولوی صاحب کی امام ابو حنیفہ کے موقف سے ناوا قفیت کے یا تجابل، کیونکہ فقہائے حنفیہ کے نزو یک ترجیح امراق ل ہے۔ ترجیحی بنیاد پربیرچاروں مسالک ایک دوسرے سے متاز اور مستقل قراریائے جن کی بنیاد ادلہ اربعہ پر ہوتی ہے،خصوصاً فقہاء حنفیہ تول رائح پر فتوی دینے کوضر دری سمجھتے ہیں اور قول مرجوح كوساقط اوركالعدم قراردية بين اورا كرقول رائح كوچھوڑ دين قو پھر كسى صحف كوشريعت كى تابعدارى اوراتباع پر پابندنبيس كيا جاسكتا۔جو جا ہے گا،اپى خواہش پركسى مرجوح قول کواپنالے گااور پیس پری ہوگی جس کوفقہاء نے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ شائ نے شرح عقو درسم المفتی میں وضاحت کی ہے۔

اختلافی مسائل میں ائمہ فقہاء کے دلائل بیان کر کے اپنے موقف
کوتر جیجے دینا ضروری ہے، نہ کہ جو جسے چاہے اختیار کرے
قولہ: "اصول فقہ میں ہرا کہ کا اختلاف ہے کیونکہ یہ خالص اجتہادی چیز
ہے۔۔۔۔۔۔اہل سنت وجماعت ایک چیز ہیں۔ آگے ہرا کیک کا پی اپنی ترجیحات

ہیں، بیاعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔"

"ابن تیمیہ پہلے محض ہیں جنہوں نے تین طلاق کو ایک کہا۔ ابن قیم اس کے قائل ہوئے۔ اب چونکہ دونوں غیر مقلدین کے اسلاف میں سے ہیں، اس لیے وہ کہیں ایک کی لیے ہیں اور کہیں دوسرے کی۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے کہ کہیں امام ابویوسف کی ، کہیں ابوعنیف کی لیے ہیں۔"

الجواب: بدہمولوی صاحب کی علیت اور امتیاز، حق پر ثبات اور حقیت ۔ کہاں ام ابو حنیفہ اور امتیاز، حق پر ثبات اور حقیت ۔ کہاں امام ابو حنیفہ اور کہاں علامہ ابن تیم یہ اور علامہ ابن قیم اعلاء احناف نے طبقات فقہاء ککو ہر دور کے فقہاء کی ترجیحات بیان کی ہیں۔ آ داب فقاوی میں ترتیب کے مطابق طبقہ اُولی کو ترجیح حاصل ہے، پھر طبقہ ثانیہ کو۔ مولوی صاحب نے فقہاء کی ان ترجیحات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔

مولوی صاحب کو چاہیے تھا سوال میں جن مختف فیہ امور کا طلباء نے ذکر کیا ہے،
اپنے مؤقف کے مطابق ہرمسکد کی دلیل بیان کرتے اوراسے دلائل سے ترجے دیے۔ یہ
کیا ہوا یہ بھی جائز وہ بھی جائز۔ یہ بھی اہل تق اوروہ بھی اہل تق۔ جواب میں صرف بیکہ
دینا علامہ ابن تزم، امام داؤد ظاہری اور علامہ شوکانی وغیر ہم اصحاب ظواہر ہر دور میں چلے
تے۔ یہ کہہ دینا کہ بیداہل حق میں سے ہیں، کفایت نہیں کرتا۔ جہاں کوئی اختلاف
دیکھا تو اپنی خواہش کے مطابق کسی ایک قول کو لے لیا اوریہ خیال تک نہ کیا اس میں کون
ساقول کتاب وسنت کے مطابق ہے، ہمارے امام کے ہاں اس مسئلہ پرکون کون سے
دلائل ہیں اور دوسرے ائمہ کے دلائل سے ہمارے امام کے دلائل کی کون می ترجیحات
ہیں، اس آزادی و بے راہ روی سے گراہی پھیلتی ہے۔

نیز کہتے ہیں: "ابن تیمیہ مطلق تھے، اپی تحقیل کے مطابق عمل کرتے تھے"۔ ابن تیمیہ نہ تو آٹھ تراوی کے قائل تھے اور نہ غیر مقلدین کی طرح فاتحہ خلف الا مام

سے۔ان دومسائل کی ابن تیمیہ کی طرف نسبت مولوی صاحب کی ناوا قفیت اور علمی کم ما بیگی کا واضح ثبوت ہے بلکہ وہ صنبلی خصے۔ حنابلہ کے ہاں ہیں تر اور کے ہیں اور جہری نمازوں میں وہ فاتحہ کے قائل نہیں۔

ذرا مجہدمطلق کی تعریف تو کر لی ہوتی تا کہ پنة چلنا اس کا مقام امام ابوحنیفہ کے برابر ہے یا ان سے کم۔ اور امام ابو یوسف پر تو بہر حال مولوی صاحب نے علامہ ابن تیمیہ گوتر جیح دی ہے۔ اتنابر ادعویٰ تو ابن تیمیہ نے بھی نہیں کیا۔

طلاق ثلاثه مين علامه ابن تيمية كاموقف جمهور

صحابة تا بعين اورائم اربعة كے خلاف ہے

فقہانے لکھاہے جو محض باوجود علم کے اپنی مطلقہ ثلاثہ سے مباشرت کرتا ہے، اس نے حد کا ارتکاب کیا اور جو اسے حلال سمجھتا ہے، اس کے متعلق علامہ ابن ہام ؓ نے لکھا ہے:

لا یبعد الحفاد ہ ، ایسے محض کی طرف کفر کی نسبت کرنا بعینہیں ۔ جمہور صحابہ ؓ، تا بعین ؓ، انجمہ المہ اربعہ ؓ اور یہی قرآن المہ اربعہ ؓ اور یہی قرآن المہ اربعہ ؓ اور یہی قرآن موحدیث سے متد طاموتا ہے۔ جو اس کے خلاف کہتا ہے، اس کا قول مردود ہے۔ حضرت شیخ علامہ انور شاہ کا شمیری فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں علامہ ابن تیمیہ گی علمی شان سیکنے لگوں تو میری گیڑی ہی چھے سے ابتر جائے گی ، لیکن اگر بھی وہ دار العلوم دیو بند میں آگئے تو میں انھیں کسی کمرے میں گھنے نہیں دوں گا اور کہوں گا ، جناب! اس مسئلہ میں آگئے تو میں انھیں کسی کمرے میں گھنے نہیں دوں گا اور کہوں گا ، جناب! اس مسئلہ میں آپ نے ٹھوکر کھائی ہے۔ آؤ مجھ سے بحث کر لو۔

اس مسئلے پراجمالی بحث پیش خدمت ہے۔

بی سے پر بہاں بس المیاز کیے بغیر، نفسانی خواہشات اس قدر غالب ہوگئ ہیں جب حلال وحرام میں المیاز کیے بغیر، نفسانی خواہشات اس قدر غالب ہوگئ ہیں جب ایک حنفی آدمی تین طلاقیں دے کر بچھتا تا ہے تو کسی غیر مقلد کے پاس جا کر کھوالیتا ہے ایک حنفی آدمی تین طلاقیں دے کر بچھتا تا ہے تو کسی غیر مقلد کے پاس جا کر کھوالیتا ہے

تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ وہ حدیث مسلم کے حوالے سے لکھ دیتا ہے کہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے زمانہ اور حضرت عمر کے اوائل زمانہ میں جو شخص تین طلاقیں دیتا تھا، وہ ایک سیجھی جاتی تھی۔ مولوی عبداللہ صاحب مرحوم صدر جمعیت اہل حدیث گوجرا نوالہ نے ایک فتوی میں اس حدیث کا حوالہ دیا۔ راقم الحروف نے اس پر بطور تنقیح لکھا''جو شخص تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا'' یہ حدیث میں مذکورکن الفاظ کا ترجمہ شخص تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا'' یہ حدیث میں مذکورکن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ اس کا انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غیر مقلد حضرات اس پر فوراً یہ کہہ دیتے ہیں میرحضرت عمر کا فتوی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں یا عمر کی۔ یہ ہے ان کی حدیث نہی اور اس پر عمل۔

ا) أنّ رجالا قال لابن عباس انّى طلقت امرأتى مائة تطليقةٍ فماذا ترى على؟ فقال له ابن عباس طُلِقت منك بثلث واما سبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا (۱)

"ایک شخص نے ابن عبال سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں۔
آپ میرے اوپر کیا تھم لگاتے ہیں؟ ابن عبال نے جواب دیا، بچھ سے اس پرتین
طلاقیں پڑگئیں اور باقی رہیں ستانوے طلاقیں ،ان کے ساتھ تونے اللہ کی آیات سے
مزاح کیا۔"

۲) عن طاؤس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم و ابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الشلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب؛ ان النّاس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم (۲)

(۱) موطاامام ما لک، کتاب الطلاق، حدیث اول ، ص ۱۹۹، مطبع مجتبائی (۲) مسلم شریف \_جلداول ص ۲۷، مطبع قدیمی کتب خانه

"طاؤس، ابن عباس سے نقل کرتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر سے دور اور عمر کی خلافت کے پہلے دوسال میں طلاق یعنی طلاق ثلاثہ ایک تھی ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کی جس میں ان کے لیے وسعت اور گنجا پیش تھی۔ اگر ہم اس تین طلاق کوان پر نافذ کردیں تو اس طلاق کو ان برنافذ کردیا۔"

اہل ظواہر کا کہنا ہے کہ تین طلاقیں پہلے ایک تھیں یعنی جو تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا تو عمر نے انہیں تین نا فذکر دیا، لہذا ہمارے لیے رسول اللہ اور ابو بحر کا انتاع ضروری ہے، اس کے مقابلے میں عمر کی پیروی نہیں کرنی جا ہے۔

یے درحقیقت ان حضرات کے نہم اور شعور کا قصور ہے۔ حدیث کے الفاظ اس پر دلالت نہیں کرتے کہ ان حضرات کے زمانے میں جو تین طلاقیں دیتا تھا، اسے ایک سمجھا جاتا تھا۔ یہ مفہوم کسی ایک لفظ سے بھی نہیں نگلتا، بلکہ حدیث کے ان الفاظ سے جومطلب واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تین طلاقیں ایک تھیں یعنی لوگ اکٹھی تین طلاقوں کی بجائے ایک طلاق دیا کرتے تھے اور اس زمانہ خبر میں لوگوں کو تین طلاقیں دینے کی عادت ہی نہیں تھی ۔ (۱)

قال الله تعالىٰ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحُ إِخْسَانَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحُ إِخْسَان (٢)

"طلاق دوبارہ اوراس کے بعد دستور کے مطابق روک رکھنا ہے یا اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔"

تو تلم خداوندی کے مطابق ایک باریادو بارطلاق دینے کی عادت تھی اور تین طلاقیں اکٹھی دینے کی عادت تھی اور تین طلاقیں اکٹھی دینے کی عادت نہیں تھی۔

<sup>(</sup>١) الا شفاق على احكام الطلاق للعلامه زابد الكوثري ص٥٣٥ (٢) البقره،٢٢٩

") عن محمود بن الربيع قال أخبررسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيُلُعب بكتاب الله عزّوجل وأنا بين اظهر كم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا اقتله؟ ()

"محمود بن رہیج راوی ہیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوایک آدمی کے بارہ میں اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ پھر فر مایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہایار سول اللہ میں اسے قبل نہ کردوں؟"

اس روایت سے معلوم ہوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اکھی تین طلاقیں دینے کارواج نہ تھا، ورنہ جب آپ کویہ ہنگامی خبر دی گئی تو آپ اس قدر غصہ نہ ہوتے اور مجمع میں سے ایک شخص اس کے تل پر آمادہ نہ ہوتا اور آپ سے اس کے تل کی اجازت نہ مانگا۔

لہذا حدیث سلم شریف کا یہ مفہوم لینا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بر اور عراق کے اوائل زمانہ میں تین طلاقیں دی جاتی تھیں اور اسے ایک سمجھا جاتا تھا، سیحے نہیں ہے۔ حضرت عراقیہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک معاملہ جس میں وسعت تھی، شو ہرایک طلاق دیتا ہے معاملہ جس میں وسعت تھی، شو ہرایک طلاق دیتا ہے یا دو، کیکن لوگوں نے اس میں جلدی کی اور تین طلاقیں اکٹھی دیں تو ان پر اللہ کا تھم نافذ کیوں نہ کروں نو آپ نے تین طلاقوں کو تین قرار دے دیا۔ اس صورت میں حضرت کیوں نہ کروں ۔ تو آپ نے تین طلاقوں کو تین قرار دے دیا۔ اس صورت میں حضرت میں فاروق اعظم کا نو کی بھی وہی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ۔ یا در ہے کہ مسلم کی روایت میں مرکزی راوی حضرت بہ اللہ بن عباس ہیں ۔ اگر حدیث کا وہ مفہوم ہوتا جو غیر مقلدین لیتے ہیں کہ جو تین طلاقیں دیتا تھ ، اسے ایک سمجھا جاتا تھا تو ہم نے امام غیر مقلدین لیتے ہیں کہ جو تین طلاقیں دیتا تھ ، اسے ایک سمجھا جاتا تھا تو ہم نے امام غیر مقلدین لیتے ہیں کہ جو تین طلاقیں دیتا تھ ، اسے ایک سمجھا جاتا تھا تو ہم نے امام

(١) مفكوة ، ج ٢ ، باب الخلع والطلاق بص ٢٨ طبع قد يمي كتب خانه

مالک سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جوحدیث نقل کی ہے، وہ اس کے خلاف پڑتی ہے اور بیے کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک راوی حدیث جومحدث اور فقیہ بھی ہو، اپنے فتویٰ میں ہخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعم کا خلاف کرے؟

عظلی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں تین ہونی چاہیں۔ لین دین میں تین کا عددا پے مفہوم میں قطعی ہے۔ تین ہوتا ہے، تین سے کم وہیں نہیں۔ لین دین میں تین کا عددا پے مفہوم میں قطعی ہے۔ تین ہوتا ہے، تین سے کم وہیں نہیں۔ ہر عددا پی ذات پرخود دلالت کرتا ہے، کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سورج کی ذات دعوی بھی ہے اور دلیل بھی۔

آفاب آمد دلیل آفاب گردلی بایدت رو از وی متاب حضرت مولا نالال حسین اخر فرماتے تھے: ایک پادری نے گر جے میں بڑے زور وشور سے کہا کہ ہمارا مثلیث کاعقیدہ تو حید کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تین میں ایک ہوتا ہے اور ایک میں تین ۔ اس نے اس کو بڑے ملل انداز میں پیش کیا۔ کچھ دیر بعدوہ ی پادری بک اسٹال پر کتابیں فروخت کر رہاتھا۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی اور اسے ایک روپید دیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب! اس کتاب پر قیمت تین روپے کھی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تین روپے کھی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تین روپے دیے ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر میں ثابت کیا ہے کہ ایک میں وین ہوتے ہیں۔ وہ بنس پڑا اور کہنے لگا، ایسی بات مذہب میں چگتی ہے، لین وین میں خبیں۔

طلاق کا معاملہ بہت نازک مسکلہ ہے جس پرحلال وحرام کا مدار ہے اور اس پراولا د کے جائز و ناجائز ہونے کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔خصوصاً تین طلاقیں جس سے مطلقہ حرام مغلظ ہوجاتی ہے، اس میں تین کوایک قرار دینا شریعت کو بیجھنے میں بردی غلطی، بے باک اور بہت جسارت کی بات ہے۔ اللہ تعالی اپنی بناہ میں رکھے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعُدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجاً غَيْرَهُ (۱)
جَبُداس كَ خلاف كوئى ايك حديث بهى ايخ موضوع بين صحيح اوربطورنص نهيں پائى جاتى۔

علامہ ابن قیم ککھتے ہیں کہ ابو حنیفہ تضعیف حدیث کو بھی قیاس اور رائے پر فوقیت ہے ہیں۔

"واصحاب أبئ حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى، وعلى ذلك بنى مذهبه، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على الرأى، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على على الرأى، والقياس" (٢)

حفیہ کے موقف کورد کرنے کے باوجود بھی اپنی صفائی پیش کرتے ہیں کہ میں غیر مقلدیت کاوکیل نہیں ہوں۔

طلاق مکرہ کے سلسلے میں احناف کے مسلک پر صحابہ اور تابعین سے متعدد روایات منقول ہیں۔ ذیل میں ان کامخضر ذکر مناسب ہوگا۔

شعمی کہتے ہیں کہ اگر کسی کوطلاق پر مجبور کیا جائے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ غیر مقلدین کے امام قاضی شوکانی نیل الاوطار میں فرماتے ہیں:

ار حکی ایضا وقوع طلاق المکره عند النخعی و ابن المسیب والثوری و عمر بن عبد العزیز و ابی حنیفة و اصحابه (۳)
"ابرابیم نخی، ابن المسیب سفیان توری ، عمر بن عبدالعزیز ، ابوهنیفه اوران کے شاگرد سب کہتے ہیں کہ طلاق بالاکراه واقع ہوجاتی ہے۔"

(١) سوره بقره آيت نمبر ٢٠٠ (٢) اعلام الموقعين جاص ١٨ (٣) نيل الاوطار اللاص ٢٠١

### طلاق مكره ميں حنفيه كاموقف اوراس كى دليل

قول ن اگروہ تین طلاق کوایک بیجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ رجوع کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی مکرہ کو جائز قران کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی مکرہ کو جائز قرار دے کر گھر اجاڑ دیتے ہو، جبکہ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں طلاق مکرہ کی۔ اپنے فتو سے ان پر مسلط نہ کرو، نہ ان کے فتو وں پڑمل کرو۔ ہر مذہب میں کمزور وقوی روایات ہوتی ہیں۔ "

الجواب: مولوی صاحب نے طلاق کرہ کے متعلق دندیہ کے موقف اورامام اعظم الوحنیفہ کے مذہب کے متعلق نہایت عامی انداز اختیار کیا ہے۔ اتنی اہمیت بھی نہیں دی جتنی حاجی عبدالوہاب صاحب کے ملفوظات کو۔ کہتے ہیں ان کی صحبت سے نفع اٹھانے کے جواوزار ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ اتنا ہی باور کر لیتے کہ حنفیہ کے موقف اور امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب کو سمجھنے کے لیے جن اوزاروں کی ضرورت ہے، وہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، لیکن بیک بینی ودوگوش اپنے آپ کو حنفیت سے سبکدوش کر ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، لیکن بیک بینی ودوگوش اپنے آپ کو حنفیت سے سبکدوش کر کی اول اٹھے: "د حنفیو! تم مکرہ کو جائز قراردے کر گھر اجاڑ دیتے ہو، جبکہ تہمارے پاس دلیل کوئی نہیں طلاق مکرہ کی۔ "

امام اعظم ابوصنیفیگامو تف بیہ کے کہ طلاق کا دارومدار مکلف ہونے کے ساتھ الفاظ پر ہے اور طلاق کر میں بیات پائی جاتی ہے۔

قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِالْحُسَانِ (۱) بِإِحْسَانِ (۱) بِالْحُسَانِ (۱) السَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَانُ (۱) السَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَانُ (۱) السَّلَاقُ مِنْ مَايا:

<sup>(</sup>۱) سوره بقره آیت نمبر۲۲۹

خوشی اورارادہ سے ہول یا بغیرخوشی وارادہ کے۔

٢ قال على: اربع لا غلب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ()

بعنی حضرت علی کے نز دیک طلاق ،عتاق ، نکاح ،نذ رجاروں میں اکراہ اور جبر کوغیر مشروع نہیں کہا جاسکتا۔

السلطان على الطلاق او العتاق فيطلق او يعتق وهو كاره، قال السلطان على الله لابتلاه بما هو اشد من ذلك، قال هو جائز ولو شاء الله لابتلاه بما هو اشد من ذلك، قال يقع كيف ما كان-(٢)

اگر بادشاہ کسی کوطلاق یا غلام آزاد کرنے پرمجبور کرے تو طلاق اور عماق واقع ہو جائیں گے، اگر چہوہ مجبوری سے ایسا کررہاہے۔ گوبیاس کے لیے تکلیف دہ ہے، کین اگر وہ ایسانہ کرتا تو اسے شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ قاضی شوکانی مالکیہ کے مسائل میں سے ایک صورت بیقل کرتے ہیں کہ جب کوئی خاوند اپنی ہیوی کی ضروریات معاش ادا نہ کر سکے توعورت حاکم کے پاس مقدمہ دائر کرے تاکہ حاکم خاوند کو عورت کے اخراجات معاش اداکرنے پرمجبور کرے یا طلاق پر بالہ کہ حاکم کا دروی عن السمالکیة فی وجہ لھم انھا ترافعہ الی الحاکم لیجبوہ علی الانفاق او یطلق عنہ (۱)

٣- عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه انه قال سالت اثنى عشر رجلا من اصحاب النبى عن رجل يولى قالوا ليس عليه شئ حتى تمضى اربعة اشهر فيوقف فان فاء والاطلق (٢)

''سہیل اپنے باپ ابوصالے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اللہ علیہ وسلم کے بارہ صحابہ سے پوچھا کہ جو شخص ایلاء کرے، اس کا کیا تھم ہے۔ سب نے فرمایا ایلاء کرنے والے پرکوئی چیز عائد نہیں ہوتی یہاں تک کہ چارمہنے گزرجا کیں۔ تواس کے بعد خاوند کوموقع دیا جائے کہ وہ عورت کی طرف رجوع کرے تو بہتر، ورنہ اس سے جبرا طلاق حاصل کی جائے۔''

٣- عن عمر: اربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق والعتاق والصدقة - (٣)

۵ قال عمر: اربع جائزات اذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر - (۳)

ان احادیث کا مطلب ہیہ کے محضرت عمر فرماتے ہیں کہ نکاح ،طلاق ،عمّاق اور صدقہ جاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جب زبان پر آ جا کیں تو واقع ہو جاتی ہیں ، خواہ

<sup>(</sup>١) نيل الاوطارج ٢ص ٢٧٦ (١) اليفارص ١١٠

<sup>(</sup>٣) فتح القديرج ٣٥ مرم (٣) عاشيه الروض المربع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (الآية) من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد (الديث)

بابنبرك

فرق مختلفه

ىرافضيت ىرضاغانيت ، ممودوديت مغيرمقلديت

كفركے نقابل میں ایک سے اغماض اور صرف نظر دوسرے کومد مقابل سمجھنا کیا ہی غلط نظریہ ہے قولد: "مجصمولوى الياس في بتايا ميس في اس طالب علم سے كها: السديس النصيحة ،اس كاعام مفهوم توخيرخوابى ہے۔تم كسى كافركى ، فاسق كى خيرخوابى كياكرو-جنت ميں جاؤكے،جہنم ميں؟ كہنے لگاجنت ميں ۔توميں نے كہاشيعہ كوكافرتشهراً الياكوجنت ببنجانے كاراسته بياجبنم تك؟ خاموش! ميں نے كهاعيسائى برے كافر بيں ياشيعہ؟ كہنے لگا عيسائى۔ مى نے كهاعيسائيوں كے خلاف نفرت کرو۔ بیتو صحابہ گو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔اللہ كابيابنانابراجرم بيابوبكروعر وكافركبنابراجرم بي الجواب: مولوی صاحب طرح طرح کے عنوان قائم کر کے حضرات سیخین حضرت ابو بكر وحضرت عمر يرطعن وتشنيع سے بازنبيں آتے۔كيابى غلط نظريہ ہے كفر كے تقابل ميں ايك كفرس اغماض اورصرف نظردوس كومدمقابل مجصنا الكفو ملة واحدة قال الله تعالى: وَالَّـذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (١) "كافرلوگ، بعض بعض كے دوست بيں اور (اےملمانو!) اگرتم نے آپس ميں عهدو پيان نه كيا تو زمين مين فتنه وفساد كبير هوگا-" اگریمی بات ہوتی جومولوی صاحب نے کہی ہےتو ہمارے اسلاف اسے دور میں جربيه، قدرييه، مشائيه، معتزله، قادياني، رافضي، خارجي، ناصبي، غالي، بدعتي وغيرجم فرق

<sup>(</sup>١) سورة الانفال آيت ٨٣

باطلہ کے ردوتر دیدکو درخوراعتنا نہ جھتے اوران کے غلط شہات اور دوراز کارتا ویلات کے جواب بیں علم کلام وضع نہ کرتے۔ صرف اتن بات کافی تھی کہ یہودیت اور عیرائیت بہت بڑا فتنہ ہیں، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان سے بعض و فرت رکھنا چاہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک اور علاقے میں جوفتذا ٹھا، اس کے اثر ات سے لوگوں میں عام گراہی پھیلی۔ نہ صرف عامۃ المسلمین بلکہ خواص میں بھی اس گراہی کو قبول کرنے کا گراہی پھیلی۔ نہ صرف عامۃ المسلمین بلکہ خواص میں بھی اس گراہی کو قبول کرنے کا اندیشہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس کا قلع قمع کرنا ضروری سمجھا گیا۔ جب ہم اکابر امت ، متابعین عظام ، ائم جمہتدین اور علائے سلف و خلف کی زندگی کا مطالعہ امت ، متابعین عظام ، ائم جمہتدین اور علائے سلف و خلف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہی اصول کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ عقائد و نظریات اور انمال و افعال میں جب انہوں نے گراہی اور الحاد کو پنیتے ہوئے دیکھا تو ہروقت اس کے خلاف ایکشن لیا اور حتی الوسے اسے بڑھنے سے روکا۔ اس طریقہ سے اسلام کا دفاع کیا حتی کہ امت کے اس آخری طبقہ کو اسلام کے سے خد و خال اور حسن و جمال سے کو خد و خال اور حسن و جمال سے کو خد و خال اور حسن و جمال سے کو خلاف ایکشن کراہا۔

روافض كويبود ونصارى كے تناظر ميں ديكھاجائے توبيہ

ابل كتاب بيس بلكه الحادوزندقه كى مرمس آتے ہيں

اگرکوئی شخص مولوی صاحب کے خیال کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کے یہود ونصاری لو پھر بھی اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ طلال ہے اور ان کی عورتوں سے منا کحت جائز ہے۔ خدا تعالی کا انکار کرنے والے اور 'اس کا نئات کا خالق، صافع اور مالک کوئی نہیں''کا عقیدہ رکھنے والے دہریہ، آتش پرست مجوی، ستارہ پرست صابی، ہندو اور بدھ مت سب سے بڑے کا فر ہیں، ان کا قلع قمع کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، یہود ونصاری ان کے مقابلے میں بھی ہیں تو پھراس سوال کے جواب میں مولوی صاحب کا کیاردم ل ہوگا؟

ای طرح اگر مولوی صاحب سے کہا جائے کہ رافضی جینی اور دیگر صحابہ کرام کی تلفيركرتے ہيں،ام المؤمنين سيدہ عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها پرافتراء كے مرتكب بي اورائمه اثناعشربيكوانبياء كي طرح معصوم عن الخطاء اورمفروض الطاعت سجھنے كاعقيده رکھتے ہیں۔ یہودونصاری سے بھی بڑے کا فر ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی لفظی ومعنوی تحریف معر ملب ہیں۔قرآن مجید کی تحریف، توراۃ کی تحریف سے شدید ہی ہے۔ یہودی اپنی تاب میں تحریف کے باوجود ہماری شریعت میں اہل کتاب ہیں۔ بیلوگ حاملین ستاب، اصحاب رسول کومنافق خیال کرتے ہیں اور اپنے ائمکہ کورسالت کے منصب پر فائز بجھتے ہیں جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ نے مسوی شرح مؤطا میں اور امام مجدد الف ثاقی نے اپنے رسالدردرفض میں لکھا ہے۔ توبیالحاد اور زندقہ ہے۔ انہیں کسی حال میں بھی الل كتاب بيس كها جاسكتا\_ندان كاذبيح حلال إورندان سے منا كحت جائز إداور اس امت میں ان کا فتنہ یہودونصاری سے بردھ کرے (۱) تو اس سوال کا مولوی صاحب كے ياس كياجواب ہے؟

- ہم الزام ان كودية تصفصورا پنانكل آيا

کیاوہ ای کوالہ دین النصیحة بیجے ہیں؟ کیاد بی خیرخوای بہی ہے کہ سی کے دل میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سی گراہ طبقے سے نفرت اور بغض ہے تو غلط تاویل سے اسے مداہوت میں بدل دیا جائے؟ میں کہتا ہوں ایسی نفرت جس کا منشاء خدا تعالی کی رضا اور خوشنودی ہو، عین ایمان ہے۔

عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لله و أبغض لله و اعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان (٢)

(۱) مزید تفصیل کے لیے حضرت شیخ مولانا محمر سرفراز خان صفدر مدظله کار ساله مسئلهٔ تم نبوت مطالعه فرمایئے۔ (۲) مشکلوٰ ق کتاب الایمان ص۱۱

"ابوامامة روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض الله کے لیے دیتا کے لیے دیتا کے لیے دیتا ہے اور الله کے لیے دو کتا ہے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کرلیا۔"

شیعوں کی منا کحت کے بارہ میں مفتی کفایت اللہ کافتوی منا کحت کے بارہ میں مفتی کفایت اللہ کافتوی مفتی اللہ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے شیعوں کی منا کحت کے بارہ میں اسپے فقاوی کفایت المفتی میں تحریر فرمایا ہے:

''شیعه اگر حضرت علی کودوسرے صحابہ پر فضیات دیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات اس میں شیعیت کی نہیں تو یہ کا فرنہیں ہے اور ایسے شیعہ کے ساتھ سی لاک کا نکاح منعقد ہوجا تا ہے، لیکن اگر شیعہ غلطی وحی یا الوہیت علی یا افک صدیقہ کا قائل ہویا قرآن مجید میں کمی بیشی ہونے کا معتقد ہو، صحبت صدیق کا منکر ہوتو ایسے شیعوں کم ساتھ سی لاک کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اور چونکہ شیعوں میں تقیہ کا مسئلہ شاکع اور معمول ساتھ سی لاک کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اور چونکہ شیعوں میں تقیہ کا مسئلہ شاکع اور معمول ہے، اس لیے یہ بات معلوم کرنی مشکل ہے کہ فلاں شیعہ شیم اول میں سے ہے یا قتم دوم میں سے ۔ اس لیے لازم ہے کہ شیعوں کے ساتھ منا کوت کا تعلق نہ رکھا جائے۔ دوم میں سے ۔ اس لیے لازم ہے کہ شیعوں کے ساتھ منا کوت کا تعلق نہ رکھا جائے۔ شیعہ لاک کے ساتھ می مرد کا نکاح ہوسکتا ہے، لیکن یہ تعلق پیدا کرنا اکثر حالات میں مصر ہوتا ہے، اس لیے اجتناب ہی اولی ہے۔ '(۱)

مولوی احمد رضاخان بریلوی کے بارے میں حضرت گنگوہی اور مولا ناتھا نوی کے فاوی فاوی قولی کے فاوی میں داخل رکھتا ہے۔ امام احمد رضا کے متعلق میں نے مولا ناعبداللہ صاحب سے سنا کہ اس کی تحریروں میں کفرنہیں

(۱) كفايت المفتى ص ٢٨٩ جوطبع دارالا شاعت كرا چي

ہے، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچ۔"

الجواب: مرزا قادیانی مدی نبوت کے سواہ ارے اکا برعلاء ہندنے کسی کی شخصی تکفیر نہیں گی۔ تکفیر میں فقہاء نے احتیاط سے کام لیا ہے اور حتی الوسع اس سے پہلو تہی کی ہے۔ طبقات امت کی اصلاح کے سلسلہ میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اہل اسلام کی تکفیر کرنا ائمہ صلالت و بدعت کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ یہ ان کا اوچھا ہتھیار ہے جووہ ہر اس طبقہ یا اشخاص کے خلاف استعال کرتے ہیں جوفر و عمیں ان کا مخالف ہو۔ یہ فتنداب اس امت میں بہت پھیل چکا ہے۔ امام ابو صنیفہ نے اپنی فراست ایمانی سے اس فتند کی تر دید میں آئے سے بہت پہلے سعی فر مائی اور اپنی تعیین کو احتیاط کا حتم دیا۔ سے اس فتند کی تر دید میں آئے سے بہت پہلے سعی فر مائی اور اپنی تعیین کو احتیاط کا حتم دیا۔ سے اس فتند کی تر دید میں آئے ہے بہت پہلے سعی فر مائی اور اپنی تعیین کو احتیاط کا حتم دیا۔ آپ کے تلمیذ خاص ابو مطبع بلخی " کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے پوچھا فقد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا:

لا تكفر احدا بذنبه ولا تنف احدا من الايمان (١)

" و کسی کی اس کے گناہ کی وجہ سے تکفیرنہ کرواور نہاس کے ایمان کی نفی کرؤ' شخ الاسلام ابن تیمیہ قرماتے ہیں :

فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح اهل العلم انهم يُخطِئون ولا يُكفِّرون-(٢)

"الل بدعت كيوب ميں بيہ بات داخل ہے كه وہ ايك دوسرے كى تكفير كرتے ہيں اور الل علم كى صفات ميں بيہ ہے كہ وہ خطا كى نسبت كرتے ہيں اور تكفير نہيں كرتے۔"
مولوى احمد رضا خان بربيلوى نے ہمارے اكا برعلماء ديو بند پر افتر اپر دازى كركے ان كى عبارات بدل كرعلماء حرمين سے كفر كے فتوے حاصل كيے اور بروے فخر سے ان كو كى عبارات بدل كرعلماء حرمين سے كفر كے فتوے حاصل كيے اور بروے فخر سے ان كو (ا) نظم الدرد فى شرح الفقہ الاكبر ميں ۹۸ برواية ابى مطبوعہ مل على كرا جى

(٢) منهاج النة جص ٦٣

بعبار يدسوال اوراس كاجواب مطالعه فرمايئ

سوال ا: حضور فرماتے ہیں کہ جو محض علم غیب کا قائل ہو،، وہ کا فرہ۔ حضرت بی آج
کل تو بہت آ دمی نماز پڑھتے ہیں، وظا نف بکثرت پڑھتے ہیں، مگررسول اللہ کا میلا و
ہیں حاضر رہنا و حضرت علی کا ہر جگہ موجود ہونا، دورکی آ واز کا سننامشل مولوی احمد رضا
خان ہر بلوی کے جنہوں نے رس علم غیب لکھا ہے کہ جو نمازی اور عالم بھی ہیں، کیا
ایسے خص کا فرہیں، ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنی اور محبت دوستی رکھنی کیسی ہے؟
الجواب: جو خص اللہ جل شانہ کے سواعلم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالی کے ہرابر کسی دوسرے کا مامت اور اس سے کے ہرابر کسی دوسرے کا مامت اور اس سے میل جول، محبت مودت سبحرام ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده رشیداحد گنگویی عنه (۱)

ذراغورفرمائے کہاس بیان سے زیادہ مولوی احمد رضاخان کے عقر ہو کفرید کا ثبوت اور کیا ہوگا اور حضرت گنگوہی کے اس فتوی کے مقابلہ میں دوسرے کس شخص کا قول معتبر ہوگا؟

فآوی امدادیه میں تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے تھم سے مولانا عبدالواحد صاحب وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ان افتراء پردازوں کے دام فریب سے بچانے کے لیے جن کا ذکراو پرآچکا ہے، صرف احکام شری کا اظہار جو مخضر الفاظ میں ہو، کافی نہیں ہوسکتا۔ اس لیے حضرت اقدس کی اجازت سے سوالات منذکرہ صدر کے بارہ میں مفصل جواب حوالہ قلم کیے جاتے ہیں۔ ای طرح کے مندرجہ ذیل اشعار بھی ہیں جن کا حضرت شیخ قدس اللہ سرہ جاتے ہیں۔ ای طرح کے مندرجہ ذیل اشعار بھی ہیں جن کا حضرت شیخ قدس اللہ سرہ (شیخ عبدالقادر جیلانی) کی منقبت میں ظم کیا جانا مشہور ہے غلط اور رد کیے جانے کے (شیخ عبدالقادر جیلانی) کی منقبت میں ظم کیا جانا مشہور ہے غلط اور رد کیے جانے کے

(۱) فآوی رشید مین صهاه ۱۵

ہندوستان میں شائع کرایا اورخود بھی ہڑی شدومہ سے ان کی تکفیر کی لکھتے ہیں:

"نذیر حسین دہلوی وامیر احمد سہوانی وامیر حسن سہوانی وقاسم نانوتوی ومرز اغلام احمد
قادیانی ورشید احمد گنگوہی واشرف علی تھانوی اور ان کے سب مقلدین و متبعین و
پیروان وہدح خوان، ہاتفاق علاء اعلام کافر ہوئے اور جوان کے نفر میں شک کرے،
وہ بھی بلاشبہ کافر ہے۔'(۱)

دوسرى جگه لکھتے ہیں:

"رشید احد اور جواس کے پیرو ہوں جیسے خلیل احمد انبیٹھوی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ ،ان کے تفریس کوئی شبہیں ،نہ شک کی مجال بلکہ جوان کے تفریس شک کرے بلکہ کسی طرح اور کسی حال میں انہیں کا فرکہنے میں تو قف کرے ،اس کے تفریس بھی شہبیں ۔"(۲)

"سیداحمر خلیل احمر ، اشرف علی کے کفر میں جوشک کرے ، وہ خود کا فر ہے۔ مسن شک فی کفرہ و عذابه فقد کفر ۔ (۳)

لیکن اس کے جواب میں ہمارے بزرگوں نے اپنی عبارات کی تفصیل اور اپنے اصل مطلب کی توضیح کی اور مولوی احمد رضا خان کے اخذ کردہ گفرید مطالب سے براُت کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصی تکفیر نہیں کی۔ البتہ تکفیر کے اصول اور فروع کے ضمن میں قواعد کی روسے جو شخص گفر و شرک کا مرتکب ہوا اور ان افراد میں داخل ہوا جن پر قاعدہ کا انطباق اور اطلاق ہوتا ہوتو وہ خود بخو د تکفیر کی زدمیں آ جائے تو بیاور بات جی مولوی احمد رضا خان بر بلوی کی تکفیر کا حال بھی کچھاس طرح ہے۔ مولوی احمد رضا خان بر بلوی کی تکفیر کا حال بھی کچھاس طرح ہے۔ حضرت مولا نامحم الیاس کے شخ استاذ صدیث مولا نارشید احمد گنگوہی کے قاوی رشید ہے۔

(۱) عرفان شریعت، حصد دوم بص ۲۹ (۲) حسام الحربین ص ۱۳۱۱ و قاوی افریقه به ۱۰۹ (۳) الملفوظات حصد اول ص ۹۷ (۳)

قابل ہیں۔

منالیتا ہے سلطاں آپ ساجس پر عنایت ہو خدا سے کم نہیں عزوجلال اس دیں کے سلطاں کا (۱) میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیونکہ محبوب ومحت میں نہیں میرا تیرا (۲)

شعراول میں حضرت شیخ کاعز وجلال خداہے کم نہ ہونا اس دلیل سے ظاہر کیا گیا ہے کہ بادشاہ کی عنایت جس پر ہوتی ہے،اس کو بادشاہ مثل اپنے بنالیتا ہے کیکن اول تو دنیاوی بادشاہوں کے متعلق میر بھی کلمہ سے جہنبیں ہے۔ بادشاہوں کی عنایتی اینے مقربول برضرور ہوتی ہیں ،مگراپنے برابروہ کسی کو بادشاہ ہیں بنالیتے اورعلم عقا کدوکلام كى روسے توبيام قطعاً محقق ہو چكا ہے كہذات وصفات بارى تعالى اس قادر مطلق كا حاطة قدرت سے باہر ہیں اور ای لیے خدا تعالیٰ کواپے مثل کی ایجاد پر قادر نہیں مانا جاتا ، للبذابيد كيل لغوقر اردي جانے كے بعد بيمضمون رہ جاتا ہے كم العياذ بالله حضرت شیخ علیدالرحمة خدا تعالی کے ہمسر اور شل ہیں اور بیصر یجا شرک ہے اور اس صورت میں اس شعر کا بنانے والامشرک اور خارج از اسلام سمجھے جانے کے قابل ہے۔دوسرے شعر میں لفظ مالک خدا کے معنوں میں استعال ہوا ہے اور اس صورت مين شعر كامطلب صاف لفظول مين بيهوا كه حضرت يشخ محبوب اللي بين اورمحبوب و محت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لہذا حضرت سے عیاذ أبالله خدا ہوئے اور میں تو خواہ کچھ بی ہو،خدائی کہوں گا۔اس اصرارعلی الشرک کی وجہ سے بھی اس فتوے کے مستوجب ہیں جوشعراول کے متعلق دیا جاچکا ہے اور کسی تاویل سے بیا مبل سکتا۔ (۳)

(۱) میشعرفآوی امداد بیس بے الین جمیس اس کا ماخذ نبیس ملا۔

(٢) حدائق بخشش ازمولوی احمد رضاخان ، ص ٢٧ ، ج ١ ، مكتبه حامد بيرسج بخش رو دُلا مور

(۱) امداد الفتاوي ص ۷۸،۷۷

پیران پیرحضرت سیدعبدالقادر جبلانی سیمتعلق مولوی احمد رضا خان کاغلو

كفار مكرزاق، ما لك، زئده سے مرده اور مرده سے زئده پيدا كرنے والا، مدبرامر محض الله تعالى كوسليم كرتے تھے۔ ان صفات ميں الله تعالى كے ساتھ كى اور كوشر يك اور سيم نہيں بجھتے تھے، مراس كے باوجود بھى قرآن نے ان كوشرك كہا ہے۔
قُلْ مَنْ يَسُرُزُو فَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنُ يَتُمْلِكُ السَّمُ عَ وَالْأَرْضِ أَمَّنُ يَتُمُلِكُ السَّمُ عَ وَالْأَبْ صَارَ وَمَنْ يَتُخْوِجُ الْحَيَّ مِنَ النَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ وَمَنْ يَتُخْوِجُ الْحَيِّ مِنَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَسَقُونَ (١)

"تو پوچهکون روزی دیتا ہے تم کوآسان سے اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور
آ کھوں کا اور کون نکالا ہے زندہ کومردہ سے اور نکالا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون
تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ سوبول آٹھیں گے کہ اللہ! تو تو کہہ پھرڈر تے نہیں ہو؟"
تعجب ہے مولوی احمد رضا خان ان سے بھی بازی لے گئے، پھر بھی وہ اعلی حضرت،
مجدد مائۃ حاضرہ \_ حضرت شخ عبد القادر جیلائی کو بر ملامد برعالم کا خطاب دیا ہے۔
ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے
کار عالم کا مدیر بھی ہے عبد القادر (۲)
ہ بین تفاوت رہ از کہا ست تا کہا

مولوی صاحب مولوی احمد رضاخان کے بارہ میں مزید کہتے ہیں، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک بہنچ۔ شاید مولوی صاحب اسی جذبہ کے تحت امرا کے تیجے اور چہلم میں شریک اور محافل بدعات ورسومات میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ جذبہ شق اور چہلم میں شریک اور محافل بدعات ورسومات میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ جذبہ شق

(۱) سورة يونس آيت اسل (۲) حدائق بخشش م ۴۸، ج

نے تھوکریں کھا ئیں، ورنہ وہ باقی تو حنی ہی تھے اور مقلد ہی تھے۔ بھی انہوں نے غیر مقلد ہی تھے۔ بھی انہوں نے غیر مقلد بن کی طرح اچھالا نے غیر مقلد بن کی طرح اچھالا نہیں۔ تعبیرات میں ان سے خطا ہوئی ،اس میں کوئی شک نہیں۔''

الجواب: "فتنه مودودیت" ازقلم شیخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریًا جس میں جماعت اسلامی کے امیر اور اس کے بانی سید ابوالاعلی مودودی کی دینی تحریفات اور تلبیسات کا بھر پورجائزہ لیا گیا ہے، بیمسودہ ا اصفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر چہ بیا یک نخی مکتوب ہے، لیکن اس حیثیت ہے اہم ہے کہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث نے مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث نے مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث اس خیام کا تموج العلوم کے شیخ النفیر کو لکھا۔ اس میں دلائل کا تو از ن اور تقابل استدلال واستنباط کا تموج ظہور پذیر ہے اور اہل علم اور اہل حق کے لیے شعل راہ ہے۔

مولا نامحمود حسن كنگوي صدر مفتى دارالعلوم ديوبند بطورتقريظ فرماتيين:

"الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى-

اما بعد! رسالہ مبارکہ'' فتنہ مودودیت'' حضرت اقدی شخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کی تالیف ایک خصوصی اور مخضر خط ہونے کے باوجودا الی علم واہل دین حضرات کے لیے مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں اس تحریک کی صلالت اپنے خدو خال کے ساتھ بے نقاب ہوکر سامنے آ جاتی ہے اور پھر اس کا رو پہلا اور سنہرا رنگ کسی مخلص مومن کے قلب ونظر کو اپنی طرف مائل کرنے میں کا میا بہیں ہوگا۔

جن حفزات کے پاس اس تحریک کے زہر ملے اثرات سے واقف ہونے کے لیے طویل مطالعہ کا وقت نہیں یا وہ اس کواصول اسلام پر جانچنے کی استعداد نہیں رکھتے یا ان کی نظر اس کی ممراہ کن بنیادوں کے ادراک سے قاصر ہے، ان کو اس رسالہ کے ذریعے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا راستہ بسہولت مل جائےگا۔

والتوفيق بيدالله والله يهدى من يشآء الى صراط مستقيم

کو بدعت کاسبب کہنا اعجوبہ ہے، کیونکہ عشق نبوی کی پہلی منزل تو انتاع اوراطاعت ہے۔ بدعت تک پہنچانے والا جذبہ عشق نہیں ہوتا بلکہ انتاع ہوا وہوں ہی ہوسکتا ہے۔ حضرت يضيخ الحديث كى كتاب "فتنه مودوديت "ابل علم وابل دين حضرات کے لیے شعل راہ ہے جس کی روشی میں اس تحریک کی صلالت اپنے خدوخال کے ساتھ بے نقاب ہوکرسامنے آجاتی ہے قولد: "يمولوى شامرصاحب كى زيادتى بـمولانا زكريان كوئى نبيل لكها رسالد-ایک عالم تے جو پڑھے ہوئے تھے سہار نپور کے۔مودودی صاحب كے ساتھ ہو گئے۔ ان كومولانا زكريا صاحب نے خط لكھا۔ وہ خط ايك ذاتي نوعیت کا تھا۔ ان کے آگے نواسے، وہ پبلشر ہیں، کاروباری آدمی ہیں۔ كاروبارى نقطه نكاه سے انہوں نے اس كو چھا يا اور اس كانام انتهائى غيرموزوں ركھا: "فتنة مودوديت" - سيبهت بي نامناسب تھا۔ تو انہوں نے اس خط كوكهيں ے تکال کر، حضرت سے کو پہتہ ہی کوئی نہیں اوراس کا نام بھی خودمقرر کیا اوراس کو چھاپ دیا۔اس سے بلنے والوں کونقصان ہوااوروہ بلنے کی طرف منسوب ہوگیا۔ اس میں انہوں نے یمی نچوڑ تکالا ہے کہاس سے آزاد خیالی پیدا ہوتی ہے۔ مولا ناعلى ميال اورمولا نانعماني بهي اسي وجهسان كوچهور كئے۔اس ميس ممان كومعذور جانع بي اور الله ك وربار مين ان كے ليے خرج استے بين نه يدكه جہال ان سے خطا ہوئی ہے اس کوسامنے رکھ کرجتنا انہوں نے مثبت کام کیااں يرجمي قلم پيروو-ان كامنبت كام بهي بهت زياده إوربطورانسان اوربشران سے خطاب میں کہان میں اپنے طور پر اجتماد کرنے کا مادہ تھا۔اس پر انہوں

ان کے متعلق قلم کا زور بہت ہلکارہا۔ دوسرے وہ مضامین جو ند بہیات بالخصوص اجتہاد وتصوف اور اسلاف کی علمی تحقیق کے متعلق ہیں، ان کے متعلق یہ تو مجھے معلوم تھا کہ مودودی صاحب ان کے خلاف ہیں، مگر میرے ذہن میں بنہیں تھا کہ ان کے خلاف جومودودی صاحب کا قلم چلنا ہے تو اس قدر بے قابوہ و جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں بہیں رہتا کہ میں کس کے خلاف قلم چلا رہا ہوں۔ اس لیے ان کے مضامین کے مضرات سے ان کو نقع کی بجائے کئی نوع کے نقصان پہنچ جاتے ہیں جن میں اونی درجہ مسارات سے ان کو نقع کی بجائے کئی نوع کے نقصان پہنچ جاتے ہیں جن میں اونی درجہ اسلاف واکا ہرکی شان میں گتاخی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان میں خلافت کی اہلیت نہ اسلاف واکا ہرکی شان میں گتاخی ہے۔ مثلاً حضرت عثمان میں خلافت کی اہلیت نہ حقی

ایک مدرای عالم اور جماعت اسلامی کے مشہور امیر حلقہ مولا ناصبغت اللہ نے کہا کہ
"بیہ بخاری شریف کا بت بغل میں کب تک دبائے پھرو گے؟ میدان میں آؤ۔" بیہ
ہے آزاد خیالی کا نتیجہ۔ بڑے میاں تو بڑے میاں ، چھوٹے میاں سجان اللہ۔ بیمولانا
صاحب بعد میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے اور مستقل تو بہنامہ اخبارات میں
شائع کیا۔"

مولا ناعلی میال بھی جماعت اسلامی میں نہیں رہے اور مولا نا نعمائی کی وجوہ سے جماعت سے دلبر داشتہ ہوئے اور اس سے الگ ہوگئے۔ انہوں نے اپنی علیحدگی کی وجوہ اپنے رسالہ میں تفصیل سے کھی ہیں۔ ان بزرگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مثبت کا مہت زیادہ ہے؟ مودودی صاحب کوکیا پڑی تھی کہ غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے جب کہ ان میں اپنے طور پر اجتہا دکرنے کا مادہ تھا۔ مودودی صاحب اور جمہور علاء حق کا صرف تعمیرات میں اختلاف نہیں بلکہ شرعی مطالب و مقاصد میں بھی ان سے اختلاف ہے۔ تعمیرات میں اختلاف ہے۔ صرف نہم میں نہیں بلکہ مفاہیم میں اختلاف بایاجا تا ہے۔ واللہ المستعان۔

احقر محمود حسن غفرلددارالعلوم دیوبند ضلع سہار نبور"
مولانا شاہد میاں حضرت شخ کے نواسے، اپنا اکابر کی تاریخ کے امین، عالم، فاضل،
قابل اعتاد شخصیت ہیں۔ ۱۹۷۸ میں راقم الحروف کے نام حضرت شخ سے کا لیک مکتوب
کے توسط سے تعارف ہوا جس کے بعد تا حال موصوف سے رابطہ رہتا ہے۔ مولوی صاحب کا ان پر سیالزام کہ" وہ پبلشر کاروباری آدمی ہیں، کاروباری نقطہ نگاہ سے انہوں ماحب کا اپنے ذہن کی عکای کے اس کو چھاپا" نہایت سوقیانہ الزام ہے۔ بیمولوی صاحب کے اپنے ذہن کی عکای کرتا ہے۔ و ہو کہمند ہوئ

اس رسالہ میں مندرجہ مضامین اور موضوعات کے مطابق اس کا نام "فتہ مودودیت"
رکھا گیا۔ بیر سالہ حضرت شخ کی زندگی میں طبع ہوا۔ شاید سید ابوالاعلی مودودی صاحب
کے بھی مطالعہ سے گزرا ہو۔ البتہ بقول مولوی صاحب اس سے بہلنے والوں کا بہت نقصان ہوا تو وہ جانیں اور ان کا کام۔ مولوی صاحب نے جہاں شیعہ، بریلوی اور غیر مقلدین کو اپ ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس رسالہ کی وجہ سے وہ مقلدین کو اپ ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس رسالہ کی وجہ سے دو مودودیت کو اپ ساتھ ملانے میں چنداں کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن دیو بندی اور نوجوان طلباء کو اس سے جو گھن لگ رہاتھا، اللہ نے اپ فضل سے ان کو بچالیا۔ مولوی صاحب ایسے کے گھن ایس کہ اپ نے تو تارادی صاحب ایسے کی تحریرات سے آزاد صاحب ایسے کی تحریرات سے آزاد وقت عز بہت سے محروم ہیں اور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تحریرات سے آزاد خیالی پیدا ہوتی ہے۔ آزاد خیالی کیا بچھ کم ظلم ہے کہ اس سے درگز رکیا جائے؟
اس رسالہ میں حضرت شخ فرماتے ہیں:

"مودودی صاحب کے بارہ میں پہلے میرا خیال تھا کہ ان کا قلم کا فرانہ، ملحدانہ نظریات، جوآج کل کی سیاست اور تدن میں روز افزوں ہے، بہت شدت سے چلتا ہوگااس لیے کہ وہ صاحب قلم ہیں۔ یقیناً انہوں نے ان کے خلاف بہت کچھ ککھا، مگر مودودیت کاذ کرکرتے ہیں:

''ما کے۔ رسالہ ردمودودیت (غیر مطبوعہ) ، کو اچے میں مودودیت کی کتابیں بہت ہی کثر ت سے پڑھنے کی نوبت آئی۔ تقریباً تین سور سائل اور کتب مودودی صاحب اور ان کی جماعت کی شب وروز جاگ کر پڑھیں اور یا دداشتیں ایک رسالہ کی صورت میں جمع کی تھیں اور یہی رسالہ حضرت مدتی قدس سرہ کی اکثر تالیفات کا بھی ما خذ ہے اور اس ناکارہ نے اور قاری سعید صاحب کی تالیف کشف حقیقت کا بھی ما خذ ہے اور اس ناکارہ نے تقریباً ۵۰ بڑی تقطیع کے صفحات پرخود بھی رسالہ لکھا تھا۔ باوجود اکا براور احباب کے شدید اصرار کے طبع کی نوبت نہ آئی۔ بیرسالہ میرے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی شدید اصرار کے طبع کی نوبت نہ آئی۔ بیرسالہ میرے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی اگرام کانقل کیا ہوا ہے۔'(۱)

مولا نامودودی کاعقل کے زور پر بخاری کی احادیث صحیحہ کوردکرنا قولہ: "میدالدین فرائی بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا۔ مولا نامودودی صاحب نے ان کاردکیا اور بڑی طاقت سے اس کا ردکیا۔"

الجواب: مودودی صاحب خود آیات واحادیث کوعقل سے ردکرنے کے مرض میں لاہیں۔

ا۔ حدیث ماکذب ابر اهیم الا ثلث کذبات کے متعلق لکھتے ہیں:
"کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کامتن ایسی باتوں پر مشمل ہو، اس کو بھی ہم نبی کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لیے اصرار کریں کہ اس کی سند مجروح مہیں ہے؟ اس طرح کی افراد پسندیاں پھر معاطے کو بگاڑ کراس تفریط تک نوبت پہنچا

تفسیر کے بارہ میں مودودی صاحب کی تھلی چھٹی فرماتے ہیں:

"قرآن کے لیے تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہواور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی المبیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے لیکچروں سے انٹر میڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیداکرےگا۔"(۱)

غرض بیک دهزت شیخ کارسالدفتند مودود بت ایخ موضوع میں ایک کامیاب رساله
ہے۔مودودی صاحب کے خلاف بہت بردی شخصیت کی تصنیف ہے۔ علمی وتحقیقی اعتبار
سے اس جیسا کوئی رسالدراقم الحروف کی نظر سے نہیں گزرا۔ اس میں مودودی صاحب کی
تفییر بالرائے ، ان کے نزدیک عبادت کامفہوم ،حکومت الہید کی حقیقت ،عبادات کی
حیثیت ، احادیث کے بارے میں نگ وتاریک خیالات اور اس کے خطرناک نتائج،
دیثیت ، احادیث کے بارے میں نگ وتاریک خیالات اور اس کے خطرناک نتائج،
وین عبادات کا استہزاء، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تحقیقات ، جا ہلیت ، راہبانیت ،
اجتہادیر زورجسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ مین شاء فلیطالعه

مودودی صاحب کوئی ڈھکی چھی شخصیت نہیں اور ندان کے بارے میں علاء کی آراء مخفی اور نامعلوم ہیں۔ کفایت المفتی اور فناوی محمود سن گنگوہی میں ان کے خلاف اکا برک آراء معلوم کی جاسکتی ہیں۔ (۲)

حضرت شيخ مولانا ذكريًا إلى تصانف وتاليفات كي فهرست مين اين رساله فتنه

<sup>1790013 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۱) تنقیحات، ص۱۲، فتندمودودیت، ص۲۲

<sup>(</sup>۲) تفسیر بالرائے کے متعلق مولانا مودودی ای تفسیر کے آئینے میں بلاتبرہ از افادات حضرت شیخ مولانا محد سرفراز خان صفدر مدخلہ مرتبدراقم الحروف مطالعة فرمائیئے۔

بكھرے ہوئے اعضا كوجوڑ دے۔"

سيدنا ابراجيم عليه السلام كانبل فعله كبيرهم هذا اور فنظر نظرة في النجوم فقال انى سقيم كاجواب بطورتوريه اور الزام كايس بعيد:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوْكَباً قَالَ هٰذَا رَبِّى .... فَلَمَّا رَأَى الشَّمُسَ بَازِغَةً قَالَ الْفَصَرَ بَازِغاً قَالَ هٰذَا رَبِّى .... فَلَمَّا رَأَى الشَّمُسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّى هٰذَا أَكْبَرُ - (۱)

یعنی فریق مخالف کی بات کوشلیم کر کے اس کاعقلی اور الزامی جواب دینا مطلوب ہے کہ اگر بیستارے واقعی رب ہیں تو پھران کو بقااور دوام کیوں حاصل نہیں ،لہذاان کارب ہوناباطل ہے۔ موناباطل ہے۔

حضرت شيخ الاسلام مولا ناشبيراحم عثاني تحرير فرماتي بين:

"اس بڑے گرو گھنٹال بت نے ، جو سی سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے، بیکام کیا ہوگا۔" پاس موجود ہے، بیکام کیا ہوگا۔"

جہالت ثابت کرنے کے لیے بطور تعریض اور الزام کہا، جیسے عموماً بحث اور مناظرہ میں ہوتا ہے۔اسے جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیار ہوں۔ مخاطبین نے سمجھا کہ ستاروں کے حساب سے اپنی بیاری معلوم کرلی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بیتھا کہتم میلے پر جاؤ، میں تمھارے بتوں کی خوب خبرلوں گا۔ آپ ستاروں پراعتقا نہیں رکھتے تھے، لیکن کفار کے بقول ان ستاروں سے بیشگی خبر معلوم کی حاسب جا سی ہے تو ستاروں کود کھے کرتو رید کیا کہ جھے بیاسمجھوا ور مجھے رہنے دو۔ بیجھوٹ نہیں۔ جا سی جھے خود نہیں اور بخاری کی حدیث کو عقل سے رد کر دیا۔

۲۔سلیمان علیہ السلام کی تمنا ہے کہ آج رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہرایک سورة الانعام، آیت ۲ کا ۲۷۔ ویتی ہیں جس کامظاہرہ منکرین حدیث کررہے ہیں۔"(۱)

بدروایت بخاری میں ہے۔ مودودی صاحب نے بخاری کی روایت کو بیہ کہ کڑھگرادیا ہے کہ معقول نہیں۔ حالانکہ آنخضرت کا بیفر مان حضرت ابراہیم کی صدافت کو بیان کرنے پرمنی ہے، بینی عامۃ الناس میں جو بیہ شہور ہے کہ حضرت ابراہیم سے تین جھوٹ مرز دہوئے ہیں، اگران کا تجزیہ کیا جائے تو وہ جھوٹ ہیں ہی نہیں۔ دوتو اللہ تعالیٰ کی تو حید کے بارے میں کہا کہ تیری اور میری تو حید کے بارے میں کہا کہ تیری اور میری اسلامی اخوت ہے تو بیے جھوٹ کیے ہوئے؟ آنخضرت نے اس فرمان میں سیدنا ابراہیم اسلامی اخوت ہے تو بیے جھوٹ کیے ہوئے؟ آنخضرت نے اس فرمان میں سیدنا ابراہیم کی صدیقیت کو بیان فرمایا ہے، رونہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو انسہ کان صدیقا نہیا کی تغییر میں لائے ہیں۔

یدایسے ہے جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کوخطاب کرتے ہوئے، جسے اللہ کی راہ میں زخم آیا تھا، فرمایا:

هل أنت الا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت " "تواكد انگل على بيخى به الله كالله كال

حضرت خبيب وجب مقل كي طرف لے جايا كيا تو انھوں نے كہا:

ولست أبالى حين أقتل مسلما على اى شق كان لله مصرعى وذاك فى ذات الاله وان يشأ يبارك فى اوصال شلو ممزع "الريس مسلمانى كى حالت بين قبل كيا جاؤل تو پحر مجھاس كى كوئى پروائيس كه مجھ "اگريس مسلمانى كى حالت بين قبل كيا جاؤل تو پحر مجھاس كى كوئى پروائيس كه مجھاللہ تعالى كى كروث موت كے گھاٹ اتارا جارہا ہے۔ اس ليے كه يه تكليف مجھاللہ تعالى كى بارے بين پہنچى رہى ہے (اس بين حرج كيا ہے؟) اگروہ چا ہے تو مير ہے جم كے بارے بين پہنچى رہى ہے (اس بين حرج كيا ہے؟) اگروہ چا ہے تو مير ہے جم كے

(١) تفهيم القرآن، پاره: ١٤ جلد٣

شيعول كاذبيجه اوران سے مناكحت باتفاق اكابر

علماء معتمدين، ناجائز وحرام ہے

قولد: "شیعه کے ذبیحہ کے متعلق سوال۔

جواب: مجھے تو پہتہیں آج تک اس کے ذبیحہ کو کسے ناجائز کہا ہو۔ یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ جائز اور شیعہ کا ناجائز ہے؟ یہ کسی عیسائی کا ذبیحہ جائز اور شیعہ کا ناجائز ہے؟ یہ کسی عیب بات ہے؟ میں نے تو یہ سناہی پہلی مرتبہ ہے۔"

الجواب: مولوی صاحب کی معلومات ناقص ہیں، کیکن روافض کے وکیل بلاتو کیل بلاتو کیل بلاتو کیل بلاتو کیل بلاتو کیل بلاتو کیل بلاتو کے سے نہیں ہی کچاتے۔ چند طلباء کوسا سے بڑھا کر ماضی وحال سے بے نیاز جومنہ ہیں آیا کے جاتے ہیں۔ اپنے خیالات واہیہ اور فلاقتم کے عقائد ان کے ذہن میں نقش کرنا چاہیے ہیں۔ یہ نہیں جانے حقیقت کیا ہے اور میری اس تربیت کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت مولا نا محمر منظور نعمائی نے '' محمینی اور اثنا عشریہ کے بارہ میں علاء کا متفقہ فیصلہ' کے عنوان سے ایک فتو کی خمینی دور میں ۱۹۸۵ء میں کتابی شکل میں شائع کیا جو ۱۸۳ صفحات پر مشمل ہے۔ اس پر پاک و ہند کے جیرعلاء کی آراء و دستخط شبت ہیں۔ اس کا حاصل ہے ہے: ''شیعہ اثنا عشری رافضی کا فر ہیں۔ مسلمانوں سے ان کا ذکاح ، شادی بیاہ جا تربئیں، مشمل ہے۔ اس پر پاک و ہند کے جیرعلاء کی آراء و دستخط شبت ہیں۔ اس کا حاصل ہیہ جناز سے میں شرکت کرنا جا تربئیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا تربئیں۔ غرض ان کے ساتھ خیر مسلموں جیسا سلوک اور معالمہ کیا جائے''۔ (۱)

اس سے قبل حضرت مولانا عبدالشكورلكھنويّ نے جوفتوىٰ شائع كيا تھا،اس ميں لكھا

ے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، مگریہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا''۔اس حدیث پرجرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" بیرحدیث حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کی ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے متحد دطریقوں سے قال کیا ہے ..... جہاں تک اسناد کا تعلق ہے، ان میں اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا ، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے۔.... ایسی روایت کو مض صحت کے زور پرلوگوں کے حلق سے اتر وائے کی کوشش کرنا دین کو مضحکہ خیز بنانا ہے۔ "(۱)

مودودی صاحب کواحادیث جوٹلانے کا شوق ہے۔ آخراس مدیث میں کون ی بات ہے جوصر تر عقل کے خلاف ہے؟ ۔ جوصر تر عقل کے خلاف ہے؟

۳۔ حضرت داؤدعلیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء میں پرندوں کے شریک ہونے کے بارہ میں لکھتے ہیں:

"میں خوداس آیت کی تاویل یوں کرتا ہوں کہ داوڈ کو اللہ تعالی نے بہترین، بلنداور سریلی آواز عطافر مائی تھی۔ اس آواز کے ساتھ جب وہ زبور پڑھتے تو وادیاں گونج المحتیں، چرند پرندجع ہوجاتے۔"(۲)

مودودی صاحب نے اپی عقل کے زور پر پہاڑوں اور پرندوں کے داور کے ساتھ تنہیج میں شریک ہونے کی تاویل کی۔ (زیادہ تفصیل کے لیے''مولا نامودودی اپنی تفسیر کے آئینے میں۔ بلاتبرہ''کامطالعہ کیجے)۔

<sup>(</sup>۱) ما بهنامه الفرقان بلصؤ اكتوبرتاديمبر

<sup>(</sup>١) تفهيم القرآن، پ٣٦ - ج٨ - ص ١٣٣

<sup>(</sup>٢) تفهيمات حصدووم ص ١٩٨

''شیعوں کے ساتھ منا کحت قطعاً ناجائز اوران کا ذبیحہ حرام ، ان کا چندہ مسجد میں لینا ناروا ہے۔ان کا جنازہ پڑھنایا ان کو جنازہ میں شریک کرنا جائز نہیں۔ان کی نہ ہبی تعلیم ان کی کتابوں میں بیہ ہے کہ سنیوں کے جنازہ میں شریک ہوکر بید عاکرنا چاہیے کہ یا اللہ!اس کی قبر کوآگ سے بھر دے اور اس پرعذاب نازل کر۔فقط واللہ تعالیٰ

کتبہ احقر العباد ناچیز محمد عبد الشکور عافاہ مولاہ' اس پر علاوہ دوسر ہے متند علماء کے حضرت مولا 'اسید حسین احمد مدنی تک کے دستخط شبت ہیں۔(۱)

شیعه کی زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ بھی ان کے عامتہ

قولہ: "شیعه کلے کی زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ علی ولی اللہ بھی ان کے عامتہ
الناس کا اضافہ ہے۔ تم سب نے جو پچھ پڑھا ہے۔ نا ہوں کا اضافہ ہے۔ تم سب نے جو پچھ پڑھا ہے۔ نا الجواب: شیعه کے کلمہ کے متعلق جناب مولا نا قاضی محرظہ ورائحسین اظہر سلمہ ربہ نے
الجواب: شیعہ کے کلمہ کے متعلق جناب مولا نا قاضی محرزت شیخ مولا نا قاضی مظہر حسین
اپنے رسالہ "حق چار یار" میں اپنے والدگرامی حضرت شیخ مولا نا قاضی مظہر حسین
صاحب کا جواب نقل کیا ہے، وہ کافی اور شافی ہے۔ وہ و ہذا:

''حضرت مولانامفتی محمقیسی خان صاحب گور مانی مہتم جامعہ فتاح العلوم نوشہرہ سانی
( گوجرانوالہ ) نے تبلیغی جماعت کے معروف مبلغ مولوی طارق جمیل صاحب کے
بیان جمعہ کی کیسٹ اور طلباء کے سوالوں کے جوابات کی کیسٹیں ملک کے علاء کرام کی
طرف جھیجیں اور ساتھ ہی ان کی تقریر اور اسباق کے اہم مباحث نقل کر کے بھیج
دیے۔ جس وقت ہم نے اقتباسات پڑھے اور کیسٹیں سنیں تو جرانی ہوئی کے تبلیغی
جماعت کے مبلغ مسلک اہل سنت وجماعت کی ترجمانی کی بجائے اہل باطل کی

(۱) بحواله ما منامه الفرقان بكھنؤ اكتوبرتادىمبر\_

ترجمانی اور وکالت کررہے ہیں ..... مولوی طارق جمیل کے حالیہ متناز عربیا نات کی تردید ضروری ہے تاکہ عوام الل سنت کے اذہان کوتشویش سے بچایا جاسکے۔ مولوی طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ:

''شیعہ کلے کی زیادتی کے قائل نہیں ہیں ۔۔۔ علی ولی اللہ بھی ان کے عامتہ الناس کا اضافہ ہے۔ بے وقو فول کا اضافہ ہے۔ تم سب نے جو پچھ پڑھا ہے۔ تا ہے، وہ سب سطی ہے''

## كلمه اسلام مين تبريلي كاليس منظر

کلہ 'لا اللہ الا اللہ مجھ رسول اللہ 'اسلام کی بنیاد ہے جس کو مانے سے ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس بنا پر ہاو جود دوسرے شدیداعتقادی اختلافات کے آج تک تمام مسلم فرقوں کا کلمہ اسلام ایک ہی رہا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شیعہ مطالبات کمیٹی کے دباؤ پر۱۱ اکو بر۲ ہے 1 اور میں حکومت اور شیعہ مطالبات کمیٹی کے دباؤ پر۱۱ اکو بر۲ ہے 1 اور المقار میں حکومت اور شیعوں کا ایک مشتر کہ اجلاس منعقد ہوا جس میں حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر نواعت رفیع رضا اور شیعہ جماعتوں کی طرف سے پیرزادہ عبدالحفیظ، وفاقی وزیر زراعت رفیع رضا اور شیعہ جماعتوں کی طرف سے نواب مظفر علی قزلباش جیل حسین رضوی اور مظفر علی مشی سمیت سولہ (۱۲) شیعہ علاء و زیاء شرکہ ہوئے۔ اس اجلاس میں یہ منظور کرلیا گیا کہ ڈل کلاسوں تک نی وشیعہ مشتر کہ اور نویں و دسویں جماعت میں علیحہ و علیحہ و نصاب دینیات ہوگا۔ اس اجلاس میں شیعہ نما کندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی پی آج ڈی کا مؤلفہ میں شیعہ نما کندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی پی آج ڈی کا مؤلفہ نصاب دینیات بھی منظور کرالیا جس کے حصہ اول ص ۲ پر پیلمہ لکھا ہوا ہے:

ہونے کے لیے توحید ورسالت کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت علی کو پہلا امام ماننا ضروری ہے۔

#### رہنمائے اساتذہ

اس کے بعد حکومت کی طرف سے رہنمائے اساتذہ جو کتاب شائع ہوئی تھی ،اس کے تبسرے حصہ میں، جس کے مؤلف دوشیعہ عالم مولا نا الحاج بشیرالدین انصاری اور مولا ناالحاج سيدمرتضى حسين فاصل بين بكها إ

#### (حصر سوم، شیعه طلباء کے لیے)

بسم الله الرحمن الرحيم طلباء كوكلمه كى اہميت ہے آگاہ كريں۔ پھر پيج تلفظ واعراب كے سراتھ کلمہ پڑھیں اور طلباء سے اس کا اعادہ کرائیں۔اس کے بعد بلیک بورڈ پرلکھیں اورطلباء سے کاپیوں پرلکھوائیں۔ کلمہ، اسلام کے اقر اراور ایمان کے عبد کانام ہے۔ كلمه پڑھنے سے كافرمسلمان موجاتا ہے۔ كلمه ميں توحيد ورسالت كا قرار اور امامت كے عقیدے كا اظہار ہے۔ ان عقیدوں كے مطابق عمل كرنے سے مسلمان مون بنتائے۔ کلمے کے تین حصے ہیں: لا الدالا الله ، الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ....الله تعالیٰ کوخالق و مالک مانے کے بعداس کے احکام معلوم کرناممکن نہیں تھا۔کوئی مخلوق براہ راست اللہ تعالی سے رابطہ پیدائیس کرسکتی۔اللہ تعالی نے سب کی ہدایت کے لياني كالل حكمت سے ني بھيج اورامام مقرر كيے .... محدرسول الله حضرت محمصطفيٰ صلى الله عليه وسلم الله تعالى كرسول بين ....على ولى الله وصى رسول الله و خليفته بلافصل ،حضرت على عليه السلام الله تعالى كولى اور بلافصل خليفه بين-چونکداو پراقرار کیا جاچکا ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کے آخری رسول ہیں اور آپ كالا يا موادين ، آخرى دين ہے، اس كيے الله تعالى نے اپنے دين كو محفوظ ركھنے

كے ليے امام پيدا فرمائے۔ بياللد كولى بين۔ بيمشيت ورضاء اللي كے حامل پيدا ہوئے ،اس کیےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ چونکہ ان فرائض کی ادا مبلکی کے لیے حضرت علی آنخضرت کے پہلے جاتشین ہیں اور گیارہ امام فاصلے کے ساتھ کے بعد دیگرے آئے ہیں، اس لیے حضرت علی خلیفہ بلافصل ہیں اور دوسرے ائمہ كے ساتھ بيہ جمله بيس كہا جاتا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله وصى رسول الله و خلیفته بلافصل، یعنی الله تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم الله تعالى كرسول بين اورحضرت على عليه السلام الله تعالى كے ولى اور رسول كريم کے وصی اور بلافصل خلیفہ ہیں۔ باقی گیارہ امام فاصلے کے ساتھ کیے بعددیگرے وصی وظیفہ ہیں، یعنی ان بارہ اماموں کودینی امور کی ہدایت کے لیے آنخضرت کی وصایت ونیابت حاصل ہے۔ان کےارشادات برعمل کرنافرض ہے۔"(۱)

تركيب خدام المل سنت والجماعت كي مساعي جميله:

بانی تحریک خدام اہل سنت والجماعت نے استِ مسلمہ کوافتر اق وانتشار سے بچانے كے ليے ايك كتابچه لكھا: "پاكستان ميں تبديلي كلمه اسلام كى ايك خطرناك سرزش 'اوراس میں شیعہ کی متند کتابوں کے حوالہ جات نقل کیے کہ یہ تیسرے جزء کا كلمدين ائمهے بھی اضافہ ثابت ہے۔اس كے جواب ميں سيد بشارت حسين كامل مرزابوری نے ایک پمفلٹ لکھا: "تر دیدفساد انگیز کاوش بجواب تبدیلی کلمه اسلام کی خطرناك سازش

صغيره ير لكصة بين:

"شيعول كے كلمة لا الدالا الله تا بلاصل كوخودساخة كلمه بيان كيا كيا ہے، حالانكهاس

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱،۳۵، ۳۷،۳۵، شائع کرده قومی اداره نصاب و دری کتب وزارت تعلیم وصوبائی رابطه حکومت باكتان،اسلام آباد، وعواء

کلمہ کوشیعہ چودہ سوسال سے پڑھتے چلے آرہے ہیں ....لیکن قاضی صاحب اس کو شبعوں کا خودساختہ کلمہ کہہ کرعام مسلمانوں کوفریب دینے کی ناکام کوشش فرمارہے ہیں اور ان کوآ مادہ کررہے ہیں کہ شیعوں سے جبرا پیکمہ ترک کرایا جائے لیعنی ان کو اليخذبب برباقي ندر بخديا جائ اور برخلص كلمه كومسلمان برايخ كلمه كي حفاظت لازم ہے۔"(۱)

اس طرح دیگر شیعه علماء نے بھی اپنے اضافی کلے کے ثبوت پر کتا بچے لکھے ہیں۔ اب مولوی طارق جمیل صاحب بی فرمائیں کہ" یتم سب نے جو کھے پڑھا ہے،سناہوہ سب سطی ہے "بیکہاں تک سیجے ہے۔ ہماری پرزور مخلصانہ گزارش ہے کہ مولوی صاحب باطل فرقوں کے اپنے طور وکیل صفائی نہ بنیں۔ ع

شاید که از جائے ترے دل میں میری بات

ہروہ مسکلہ جو کتاب وسنت کی واضح اور صریح نصوص سے ثابت ہو،

اس کےخلاف مفتی اور قاضی کا اختیار نہیں ہوتا

<u>طالب علم کا سوال:</u> جوظاہر حدیث پڑمل کرتا ہے، وہ حق پر ہے، کیکن ائمہ اسلاف مجہدین کو بُرا بھلانہ کہتا ہو، وہ اہل حق میں سے ہے۔ بید حضرت تھا نوی كاقول ہے۔ ٩٥ فيصد الل عديث اس طرح كرتے ہيں۔

مولوى صاحب كاجواب: "تم كياان كول كربيه بات كهدر به وي وه تين چارکروڑ ہیں۔ ہرمذہب کو پر کھنے کے لیے اس کے اصول بنیاد ہیں، نہ کہ لوگوں کے تأمل۔ میں غیرمقلدیت اور رافضیت کا وکیل نہیں ہوں، لیکن غیرمقلد کو

(١) بشكرىيەما منامەت چاريارلامور

الجواب: سوله كرور كى آبادى مين ان كے اعداد وشار ايك كرور كونبيل بينج سكتے۔ معلوم ہیں مولوی صاحب نے اس تعداد کا کہاں سے استباط کیا ہے۔

فرقه غيرمقلدين كسي مجتد كاجتها داور فقدكا تابعنبيل بلكدائمد كعلى الرغم ايك نيا طبقه ہے جوفر وع میں اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں کئ فرقے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے کو مراہ کہتا ہے عمل بالحدیث کے معی ہیں جبکہ قرآن واحادیث کوائے وائرہ عمل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی مجتبداور فقیہ کے استنباط اور اجتہاد پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ان میں کوئی بروامجہد نہیں گزراجس کوامت میں پذیرائی حاصل ہواوراس كا قول وقعل جهت مو، جيس امام ابوصنيفة، امام شافعيّ، امام ما لكّ اور امام احمد بن طنبلّ

وغيراتم-شروع شروع میں بعض افراد میں حدیث پر مل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، لیکن بعد میں بیا یک فرقد بن گیا۔ان میں علماء کم ہیں، اکثر طبقہ ناخواندہ لوگوں کا ہے۔ان کے بروں نے ان کے لیے جوراستہ معین کیا ہے، اس پر جمود کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم عامل بالحديث بيں۔ائمہ پرطعن بيس بلكه اب توبيلوگ تمرّ اپراتر آئے بيں۔خصوصاً پاک وہند میں امام ابوصنیفی و ممنی ان کامشن بن چکا ہے۔ ان میں بچانوے فیصدلوگ ایسے ہی ہیں۔ان کی محافل ومجالس اور بروے بروے جلسوں میں ہماری اس بات کی تصدیق کی جا سكتى ہے اوران كالٹر يجراس پرشامدل ہے، للذا مولوى صاحب كابيكهنا يجيم نہيں كم ا ہمارے ہاں تین طلاق سے مطلقہ مغلظہ ہوجاتی ہے اور ان کے ہاں رجعی ، ہمارے ہال امام کے پیچھے فاتحہ پڑھناممنوع ہے اور ان کے ہاں جائز، کیونکہ بیر باتیں شافعیت، حنبليت اور مالكيت ميں چكتى ہيں نه كه اہل ظواہر اور غير مقلدين ميں خصوصاً ہروہ مسلم جو كتاب وسنت كى واضح اور صريح نصوص سے ثابت ہوتو مقلد كے ليے اس ميں اپنے مؤقف اور مذہب کے برعلس دوسری جانب کوجائز اور روانہیں کہا جاسکتا۔

مولوی صاحب ہیں کہ کہتے ہیں ' ظاہر صدیث برعمل کرنے والے اہل حق ہیں' گو کہاس پر کسی فقیہ نے عمل نہ کیا ہو یا فتوی نہ دیا ہو۔ جبکہ احادیث میں تعارض پایا جائے اوراحادیث کی صحت اور عمم معلوم نہ ہو، خصوصاً اس دور میں جبکہ اتباع حدیث کی بجائے اتباع ہُوااور خواہشات نفسانی کومقدم رکھا جائے۔

مولانا قاضی نور محمر صاحب (الهتوفی ۱۹۲۳ء) قلعه دیدار سنگهای معاصر ایک ابل حدیث مولوی عبدالعزیز ولد مولانا غلام رسول مرحوم قلعه میال سنگه ضلع گوجرانواله کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں:

"مولانا المحديث بننے كے ليے عمل بالحديث ضرورى ب\_صرف ابوصنيفه"كى خالفت سے الل حدیث بنانصیب نہیں ہوتا۔

ناظرین! یہ ہے آپ کا المحدیثی اوراس پر مجھے فرماتے ہیں ''قاضی صاحب! لوگوں
کی خاطر کیوں تن پوشی کرتے ہو۔ دنیا چندروزہ ہے، درہم ودینارکسی کام نہ آئیں
گے جن کی تخصیل کے واسطے آپ لوگوں کوخوش کر کے حق پرنہیں چلتے اور حق کو ناحق
تحریر کررہے ہیں''۔ مولانا! آپ کوئن لینا چاہے، یہ آپ نے اپنے ول کی کیفیت
بیان فرما دی، ورنہ میں جانتا ہوں اگر میں آج غیر مقلد ہو جاؤں تو آپ سے اپنیا
گزارا کر سکوں۔ میرے جیسے لوگ آپ کی جماعت میں معقول مشاہروں پر کام کر
رہے ہیں۔ جس جماعت میں، میں ہول، اس میں علاء کی کشرت ہے اور آپ کی
جماعت میں چندٹوٹر وجنہوں نے بلوغ المرام بغل میں دبائی اور علامۃ الزمان بن
ہیں جاءت میں چندٹوٹر وجنہوں نے بلوغ المرام بغل میں دبائی اور علامۃ الزمان بن
ہیں جاور جھے نہیں مائی ؟

مولانا! آج عبادات میں تکاسل ہے۔ اگر مجھے لوگوں کی رضاجوئی مطلوب ہوتی تو میں کہتا کہ سردی میں نہایت باریک موزوں پر بھی مسح جائز ہے، تراوی میں کی

بجائے آٹھ پڑھنے میں زیادہ تواب ہے، وتر صرف ایک رکعت ضروری ہے، اگر کوئی عورت کو تین طلاق بیک زبان دیتا تو میں کہتا کہ رجوع کرلوبس کافی ہے۔ آئے نہ کوئی ابوصنیفہ کو جانتا ہے نہ بخاری کی قدر ہے۔ تن آسانی اور انتباع ہُوا کا زمانہ ہے۔ ہزاروں نفس کے بندے اپنا الوسیدھا کررہے ہیں۔ اگر میں بھی چاہتا تو کرسکتا تھا کیکن دعا کریں اس کی توفیق نہ ہی ہو۔

مولانا! اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی تو تعویذ لکھتا، جن نکالیا، بچھڑوں کو ملاتا وغیرہ وغیرہ دغیرہ۔ اگر مجھے پیسیوں کی ضرورت ہوتی تو الجحدیث بنیا، مناظروں میں صحیح مسلم کی حدیثوں سے انکار کرتا۔ (۱) اگر مجھے پیسیوں کی ضرورت ہوتی تو لوگوں کی طرح ابوحنیفہ کی تو بین کر کے خراج شحسین وصول کرتا۔ اگر مجھے پیسیوں کی ضرورت ہوتی، رسوم بداورعقا کد شرکیہ کی تر دید بھی نہ کرتا، ابو بکر کے فضائل بیان کر کے خارجی نہ کہلاتا، اہل بیت کے دشمن ہونے کا طعن سرنہ لیتا۔

مولانا! آپ بھی اب ایک جماعت میں واخل ہیں جس کی مخالفت کرنی آپ کو دشوار ہے۔ جیسا وہ کہتے ہیں، آپ کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے والد صاحب باوجود المحدیث ہونے کے کیوں فاتحہ خلف الامام کو فرض نہ بچھتے تھے؟ تراوی ہیں کیوں پڑھتے تھے؟ ور تین کیوں پڑھتے تھے؟ مولوی نذیر احمہ صاحب باوجود المحدیث ہونے کے محور بین کے کیوں قائل نہ تھے؟ معلوم ہوتا ہے اس وقت تھی حق مطلوب تھی کوئی کس طرف تھا، کوئی کس طرف اب جمود علی التقلید ہے۔ جماعت کی رسوم کی پابندی ہے، لہذا راس کماری سے لے کر بیثا ور تک سب المحدیثوں کا اجتہاد کیساں پڑتا ہے۔ اگر قلعہ دیدار سے مسلم کی صدیث کا انکار ہوتا ہے تو امر تسر

(۱) مولانا ثناء الله امرتسري في حديث الي موئ افدا قوا فانصتوا كمتعلق فرمايا كه بيعديث صحيح مسلم ميں ہے بى نبيں۔ (بحواله العدل گوجرانواله، ۲۷ردمبر ۱۹۳۳ء، صمم)

## دعوت الى الله كى ضرورت ، ابميت اور چنداصول شخ الحديث حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدرٌ

بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُوِيْمِ - اَمَّا

الله تعالیٰ نے جب سے مكلف مخلوق بيداكى ہے، اسى وقت سے اسلام وكفر، حق و باطل، تو حیدوشرک، اطاعت ومعصیت، سیج اور جھوٹ، عدل اور ظلم کی آپس میں مگر آ رہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شق اور پہلو پر کسی کومجبور اور مقہور نہیں کیا بلکہ ایمان و کفراور نیکی وبدی کرنے کی بوری استعداد اور قابلیت سب میں رکھی ہے اور مخلوق سے اس کے اختیار اوراس كى اين مرضى سے ايمان وطاعت مطلوب ہے اوراس پر ور كينسى لَهُ قُو لا كى سند عطافر مائی اورا پی مرضی اوراختیارے كفراختیاركرنے والوں كو و لا يسر فسسى لِعِبَادِهِ الْكُفُو كى تنبيهاوروعيدفرمائى ہےاورخيروشركراستے بتانے كے ليے حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوة والسلام كوبهيجاب اوران يركتابين اور صحيفے نازل فرمائے بين اور ہر مكلّف كواتى عقل سے نوازا ہے جس سے وہ كھرى اور كھوئى ميں تميز كرسكے اور دن رات کے فرق کو جان سکے اور دائیں بائیں اور سیجے وغلط کو پر کھ سکے۔ایمان و کفر کے کسی ایک شعبه يراس كومجور بيس كرديا بلكه صاف الفاظ مين ارشاد فرمايا ب: فَمَنْ شَاءَ فَكُيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَكُنِّكُفُو لِعِنى جَوْفُ اينى مرضى سے ايمان لانا جا برايان لاسكتا باور جوابیے ارادے اور مرضی سے کفراختیار کرنا جاہے، کفراپناسکتا ہے۔قرآن کریم کی بیہ

تکسب کے سب ای رنگ میں رنگے نظراتے ہیں۔حقیقاً جس تقلید کاطعن ہم کودیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر تقلیدا آپ کی جماعت کرتی ہے۔کوئی ایک خدا کا بندہ حق کہنے کی جرائے نہیں کرسکتا۔

آخریس ارشاد ہوتا ہے کہ "مقلدلوگ دلائل صححہ سے ان مسائل میں جن میں المحدیث سے اختلاف رکھتے ہیں، عاری ہیں۔ اگرشک ہوتو تحریر کے دیکھوئ مولا نا! اس وقت تک تین مسائل زیر بحث آئے۔ فاتحہ ظف الامام کی فرضیت، جہر ابم اللہ الرحمٰن الرحم کی سنیت ولائل صححہ صریحہ سے آپ ٹابت نہیں کر سکتے۔ (۳) ہیں رکعت تراوت کا بدعت ہونا آپ ٹابت نہیں کر سکتے۔ اگر باور نہ ہوتو بالمشافہ ہرسہ مسائل میں ولائل پیش کر کے دیکھو ہی استعفر اللہ لی ولکم ولسائو المسلمین آمین یا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائو المسلمین آمین یا رب العالمین۔

中心とは「アルリをあ」は一般に対するというないと

はころうにはないにありかられるからをきなり

というながら、これはいていいは、これははないというないがにあいま

明明一次一种一种一种一种

مجمعیسی عفی عنه بده ۱۲۰۳مادی الاولی ۱۳۳۰هه ۲۹۱مراپریل و ۲۰۰۹ء

(۱) العدل، لوجرانوالي، ١٥٠ جولائي ١٩٣٣م، من ١٩٠٨م المرام المرام

ایک اعتراض اوراس کا جواب

بعض طی قدم کاوگ جب قرآن کریم میں ختہ ماللّه علی قلو بھم و علی سموھیم و علی سموھیم و علی المصارِهِم (الآبه) اور طبع اللّه علیٰ قلوبھم اور نطبع علیٰ قلوبھم و علیٰ المصارِهِم (الآبه) اور طبع اللّه علیٰ قلوبھم اور نطبع علیٰ قلوبھم فھم لا یسمعون و غیر ہا آیات پڑھتے ہیں تواس وہم کا شکار ہوجاتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی کے دل پر مہر لگا دے اور کانوں میں ڈاٹ لگادے اور آنکھوں پر پئی باعدہ دے تو مخلوق کا اس میں کیا بس واختیار ہے کہ آن کو دور کر سکے؟ بیتو تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ معاذ الله ،الله تعالیٰ سے بڑھ کرکی کی قوت اور طاقت ہواور وہ اس قوت سے کام لے کرخدا تعالیٰ کی لگائی ہوئی مہروں اور ڈاٹوں کونیست و نابود کر دے مسلمان تو رہادر کنار، بی خیال تو کسی کافرومشرک کا بھی نہیں ہوسکتا کہ الله تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کی قوت ہوسکتی ہوسکتی کے الله تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کی قوت ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہو گوت ہوسکتی ہوسکتی

جب الله تعالی نے دلوں پر مہریں شبت کردی ہیں، کانوں میں ڈاٹیس لگادی ہیں اور
آئھوں پر پردے ڈال دیے ہیں تولا چاراور ہیچاری مخلوق کیا کرسکتی ہے؟ بیتوالیا ہی ہوا
کہسی آدمی کی مشکیس کس کرائی کو دریا میں بھینک دیا جائے اور پھراس سے بیمطالبہ کیا
جائے کے خبر دار بھیگنا مت۔وہ پانی میں بھیگے گانہیں اور ترنہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟
بقول شاعر

درمیان قعر در یا تخته بندم کرده ای بازمیگونی که دامن تر مکن بهشیار باش

اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مکلف مخلوق کے عاقل وبالغ ہونے کے ساتھ ہی ان کے دلوں پر مہریں نہیں لگا تیں اور نہ کا نوں میں ڈاٹیس لگائی ہیں اور نہ آنکھوں پر پر دے ڈالے ہیں بلکہ عقل سلیم عطا کرنے کے بعداس کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں اور ان نص قطعی واضح طور پر بیہ بتلارہی ہے کہ ایمان لانے یا کفر اختیار کرنے میں مکلف مخلوق مختار ہے، کسی پہلو میں کسی پر اللہ تعالی نے جرنہیں کیا۔ چونکہ ایمان اسلام اور ہدایت بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، بیصرف اسی کو حاصل ہوں گی جوابے قصد وارادہ سے ان کو حاصل کرنا چاہے۔ بیقیتی اشیاء مفت میں ہرگز نہیں مل سکتیں۔ار شاد باری تعالی ہے؛ حاصل کرنا چاہے۔ بیقیتی اشیاء مفت میں ہرگز نہیں مل سکتیں۔ار شاد باری تعالی کے طرف و یکھ نے کہ آئے اب لیعنی اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے جواللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور ہدایت کا طالب ہو۔ اس سے آشکار ہوگیا کہ ہدایت ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جوابے دل میں اسی کی طلب رکھے۔ بقول اکبر موجوم مرود و وہ جد و حال ہو جائے گا سب بیدا

سرور ونور وو جد وحال ہو جائے گا سب پیدا مگر لازم ہے پہلے تیرے دل میں ہوطلب پیدا نام پراللہ تعالیٰ کاارشادے: و کھندی اکٹھ مین ہو ہے جی لیمی

دوسرے مقام پراللہ تعالی کاار شاد ہے: و کی فیدی الکی اللہ من نیزیث یعنی اللہ تعالی را است کی ہدایت اس کو دیتا ہے جواللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور حن استعداد ہے اس کے عاصل کرنے کی محنت کرے۔ اللہ تعالی مجبور تو کسی چیز پر نہیں مگر اس کا رحیمانہ وعدہ یہ ہے کہ رشد و ہدایت، ایمان و تقوی عاصل کرنے والوں کو ضرور ان کی مراد عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے: و الگیا بیٹن کی افرائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے: و الگیا بیٹن کی افرائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے: و الگیا بیٹن کی محنت و کوشش کرتے ہیں، لوگ ہمارے داستہ ، ہماری خوشنودی اور رضا عاصل کرنے کی محنت و کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو ہدایت کے راستوں پر چلاتے ہیں اور چلنے کی تو فیق دیتے ہیں اور جولوگ د نیا میں دیے ہوں و رہے ہیں۔

ہے دونوں کی پرواز ای ایک فضامیں کر مس کا جہال اور کے شامیں کا جہال اور ہے شامیں کا جہال اور

كاس كواس راسته پر چلنے سے نہيں روكتا ـ الله تعالى كاار شاد ملاحظ فرما كيں:

على فُصِلَتُ اللهُ قُو انا عَرَ بياً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيْراً وَ نَذِيراً فَا عَرَضَ اكْتُرُ هُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي اكِنَّةٍ مِّمّا تَدْعُونَا إلَيْهِ وَفِي آذَ إِنِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبِينِكَ حِجَابُ فَا عُمَلُ اللهُ عَمْلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا إِنَّا بَشَرُ مِّ مُنْ بَيْنِنَا وَبِينِكَ حِجَابُ فَا عُمَلُ اللهُ وَا اللهُ كُمْ اللهِ وَفَي آذَ إِنِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبِينِكَ حِجَابُ فَا عُمَلُ اللهُ وَا الله كُمْ الله وَالله وَالله الله الله الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله والله و

" یہ کتاب قرآن جوعر بی ہے، تفصیل ہے اس کی آئیتیں بیان کی گئی ہیں اس قوم کے لیے جوعلم وسمجھ رکھتی ہے۔ یہ کتاب خوشخری سنانے والی اور ڈرانے والی ہے۔ پس اعراض کیاا کٹرلوگوں نے ،سووہ نہیں سنتے۔اور کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں جس چیز کی طرف تم وعوت دیتے ہواور ہمارے کا نول میں ڈاٹیس ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، سوتو اپنا کام کرہم اپنا کرتے ہیں۔تو کہددے میں بشر ہول تمہارے جبیا،میری طرف وحی کی جاتی ہے یقیناً تمہاراالہ ومعبود صرف ایک ہی ہے۔ ان آیات کریمه میں اللہ تعالی نے پہلے قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے جونری ہدایت ہے اوربشربھی ہے اور نذریجی اور اہل عرب کی زبان بھی عربی کہان کو بچھنے میں کسی قتم کی کوئی وشواری پیش نہآئے۔اورخوب تفصیل سےاس کی آیات بیان کی گئی ہیں۔فاعرض میں حرف فاء کو ملحوظ رکھیں کہ اپنی زبان کی مفصل کتاب کوس کر بھی انہوں نے اعراض اوررو كرداني كى اور باوجود ظاہرى ساع انتقاع اور ساع انتفاع اور ساع قبولى سے محروم رہے اور اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہم نے اپنے کسب اپنے تعل اور اختیار سے اپنے دلوں پر پردے ڈال کیے ہیں مہاری کوئی بات ہمارے دلوں تک مہیں پہنچے عمق (جیسے عمدہ اور نفیس چیزوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں تا کہ گردوغبار وغیرہ ان تک نہ بھی سکے اس طرح کفرو شرک ہماراعزیز متاع ہے،اس تک ہم تہماری دعوت ایمان کوئیس پہنچنے دیتے)۔

کے ذرایعہ اپنے احکام مخلوق تک پنچائے ہیں تا کہ مخلوق احکام خداوندی کے پنچنے سے
بخبری کا بہانہ نہ کر سکے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: رُسُلاً مُنْہِیْسِو یُنَ وَ مُنْدِدِیْنَ لِلنَّا فِی کُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَمَی اللهِ حُجَّةُ بَعُدَ اللهِ سُلِ۔یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغیر بھیج جو مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت اور ثواب کی خوشخری سناتے ہیں اور نافر مانوں اور بدکاروں کو عذاب خداوندی سے ڈراتے ہیں تا کہ لوگ پیغیروں کی خبر رسانی کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جمت اور بہانہ نہ کرسکیں کہ ہم لاعلم اور بے خبر تھے کہ تو کن کاموں سے راضی ہے اور کن سے ناراض ہے۔اللہ تعالیٰ جو عادل و مہر بان ہے، محرموں اور نافر مانوں کو سز ابھی اتمام جمت کے بعد دیتا ہے۔ای کا ارشاد ہے: وَ مَا کُنَا مُعْمِدِ بِیْنَ حَشّی نَبْعَتُ دَسُولًا کہ کہ مسر انہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ سے جیس اس موا کہ اللہ تعالیٰ کی کوعذاب میں ویوں ہو یا اخروی 'مِتانہیں کرتا جب تک کہ سے عیاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوعذاب میں ویوں ہو یا اخروی 'مِتانہیں کرتا جب تک کہ سے عیاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوعذاب میں ویوں ہو یا اخروی 'مِتانہیں کرتا جب تک کہ سے عیاں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوعذاب میں ویوں و باطل خوب روثن نہ ہوجائے۔

دلوں پر مہر، کا نوں میں ڈاٹ اور آئکھوں پر پردے کب ڈالے جاتے ہیں؟
جب بیہ معلوم ہوگیا کہ مکلف مخلوق پر جب پوری طرح می وباطل واضح ہو چکا ہے اور
اللہ تعالی کے پیغیبروں اور وہی الہی کے ذریعے اتمام جمت ہو چکتی ہے، بایں ہمہ جب مخلوق
اللہ تعالی کے پیغیبروں اور وہی الہی کے ذریعے اتمام جمت ہو چکتی ہے، بایں ہمہ جب مخلوق
اللہ تعالی کے پیغیبروں اور وہی الہی کے ذریعے اتمام جمت ہو چکتی ہو گئی ہو اور کیس اور
ای کسب اور اراد سے سے اپ دلوں پر انکار وجو د کے پردے اور کا نوں میں ڈاٹی سے اور
آئکھوں پر پردے ڈال لیتی ہے تو اللہ تعالی کا ضابطہ بیہ ہے کہ نو گہ ما تو کئی لیمن ہم اس کو
اسی طرف پھیرد ہے ہیں جس طرف وہ پھرتا ہے۔ یعنی جو شخص ایمان کو پند کرتا ہے اور جو
اسی طرف پھیرد ہے ہیں جس طرف وہ پھرتا ہے۔ یعنی جو شخص ایمان کو پند کرتا ہے اور جو
اپنے لیے کفروشرک اور معصیت کو پند کرتا ہے اور اس پر راضی ہے تو اللہ تعالی اس کو اس

اورہم نے کانوں میں ڈاٹیس لگار تھی ہیں اور ہم نے اپنی آئکھوں پر پردے ڈال لیے ہیں۔ بیہ ماراا پنافعل کسب اور ممل ہے۔ اِنْنَا عُمِلُوْنَ ' توا پناممل کر' ۔غور فرما کیں کہ جن لوگوں نے اپنے کسب وعمل سے اپنے دلوں پرمہریں لگالی ہیں اور کا نوں میں ڈاٹیں اور آ تھوں پر پردے لئکا دیے ہیں اور چیلنج کے طور پر کہتے ہیں کہتو اپنا کام کر، ہم اپنا کرتے ہیں۔تو جن لوگوں نے اپنے کسب واختیار سے بیکاروائیاں اپنے لیے پیند کی ہوں اور ان برنازاں ہوں اور فخر کریں تونو لم ما تو کئی کے قاعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی پیند پرانہیں جلنے کی استعداد دے دی ۔ابیا ہر گزنہیں ہوا کہ وہ مہروں، ڈاٹوں اور یردوں کو ناپسند کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ زبردسی ان کے دلوں پرمہریں اور کانوں میں ڈاٹیں اور آتھوں پر بردے ڈال دے۔اللہ تعالیٰ نے آنخصر ت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا که آپ صاف کهه دین که مین تمها رے جبیبا بشر ہوں۔خدائی اختیارات میرے پاس نہیں کہ میں تمہارے دلوں کی مہریں، کانوں کی ڈاٹیں اور آٹکھوں کے یردے ہٹادوں۔بشر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی اور اپنی وحی سے نواز اجو قرآن کریم وغیرہ کی شکل میں تمہیں پہنچا کراتمام جحت کر چکا ہوں اور میں نے اپنے فریضہ کی ادائیکی میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ کا فروں اور مشرکوں نے آنخصر ت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذ ارسانی میں کوئی سرنہیں جھوڑی مگر ہمت کے بہاڑنے خندہ بیشانی سے زبان حال سے بیا کہتے ہوئے سب کچھ برداشت کیا۔

> حوادث سے الجھ کرمسکرانا میری فطرت ہے مجھے ایذا دہی پہ اشک برسانا نہیں آیا

> > الله تعالیٰ کے مقبول بندوں کا احسن کام

مخلوق کے لیے سب سے بلند و بالا اور اونچاعہدہ نبوت ورسالت کا ہے اور ظاہر

بات ہے کہ عہدے کی مناسبت سے ہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلو ۃ والسلام کو تبلیغ احکام اور دعوت الی اللہ کا کام سپر دکیا ہے۔اگراس سے بہتر کوئی اور کام ہوتا تو ان کے عہدہ کے مطابق وہ کام ان کو دیا جاتا مگر اللہ تعالیٰ کے فرد کی اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

زوی اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَمَنْ آخِسَنُ قُولًا مِمَّنُ دُعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ وَمَمِلُ صَالِحاً وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [ب٣٢ البحدة ركوع ٥] الْمُسْلِمِيْنَ [ب٣٢ البحدة ركوع ٥]

"اوراس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور نیک کام کیا اور کہا کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہول۔"

اس آیت کریمه میں اللہ تعالی نے تین امور بیان کیے ہیں: (۱) دعوت الی اللہ (۲) داعی کا خود نیک اعمال کرنا (۳) اور اپنے مخلص مسلمان ہونے کی منادی کرنا کہ سی وقت اور کسی موقع پر بھی وہ دعوت الی اللہ دینے اور خود نیک کام کرنے اور اپنے مسلم ہونے پر نہ شرمائے اور نہ جھی کے۔ اس کواپنی فکر ہواور دوسروں کی فکر بھی ہو۔

حق نے کرڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد خود ترمینا ہی نہیں اوروں کو ترمیانا بھی ہے

ايك غلطنهي كاازاليه

بعض کم فہم لوگ سیجھتے ہیں کہ مجموعی طور پرساری امت پردعوت الی اللہ لازم ہے مگر ایسانہیں ہے بلکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رو کنابی تو امت کے ہرفر د کا فریضہ ہے اور یہ کام انفرادی طور پر بھی باحسن وجوہ ہوسکتا ہے مثلاً ہر گھر کے سربراہ، ذمہ دار، کفیل، استاد اور صاحب اثر کا کام ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو، چھوٹے بہن بھائی اور شاگر داور زیراثر لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم اور ترغیب دے بچوں کو، چھوٹے بہن بھائی اور شاگر داور زیراثر لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم اور ترغیب دے

اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے رو کئے میں اپنے مقدور کے موافق کوتا ہی نہ کرے۔ظاہر ہے کہ بیکام وہی حضرات کرسکتے ہیں جومعروف کاعلم ر کھنے اور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہول۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آ دمی معروف کومنکر یا منکر کومعروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کردے یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جواس ہے بھی زیادہ منکرات کے حدوث (پیدا ہونے) کا موجب ہو جائے یازمی کی جگہ تختی اور تختی کے موقع میں زمی برتنے لگے۔شایداس کیے مسلمانوں میں ہے ایک مخصوص جماعت کواس منصب پر مامور کیا گیا جو ہرطرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اورنهي عن المنكركي ابل مو-"اه ( فوائد عثانية ص الأف ا) اس ہے معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ مخصوص جماعت کا کام ہے ہر ہرمسلمان کانہیں ہے بیکام وہی کر سکتے ہیں جودلیل و بر ہان کی روشنی میں نیکی اور بدی کا بخو بی جائزہ لے سكتے ہیں اور موقع وكل كى پر كھ كرسكتے ہیں۔

وہی بالا ہیں دنیا میں جوا پنا نیک وبد مجھیں پیکتہوہ ہے جس کواہل دل اہل خرد مجھیں

رعوت الى الله كے ليے علم وبصيرت ضرورى ہے:

البھى قارئين كرام نے بڑھا كەدعوت الى الله تعالى علمائے كرام اور مخصوص جماعت كا
كام ہے بركہ ومدكا يدكام نہيں ہے۔ الله تعالى كافرمان ہے:

قُلُ هَا إِن سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ النّبَعَنِي (يوسف، ركوع))

''کہہ دے بیمبراراستہ ہے۔بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کرمیں اور جومیرے ساتھی ہیں۔'' اور برائی سے منع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں امر بالمعروف و نہی عن الممکر کا تحکم دیا ہے، وہاں ساری امت کو خطاب ہے۔ اُخوِ جَتْ لِلنّاسِ تَامُّورُ وْنَ بِالْمَعُورُونِ فِ وَتَسَنّهُونَ عَنِ الْمُعْدُورُونِ کَ وَتَى اللّهُ وَنَ عَنِ الْمُعْدُورُ فِ (اللّهۃ) کہتم سب امتوں سے بہتر ہوجو بھیجے گئے ہولوگوں کے لیے، نیکی کا حکم کرتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن الممئر لئے، نیکی کا حکم کرتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن الممئر لئو ہرامتی کا فریضہ ہے۔ گھر میں، مجد میں، بازار میں، دوکان میں، فنی میں، خوشی میں، کہیں بھی ہو، اپنا فریضہ ہے۔ گھر میں، مجد میں، بازار میں، دوکان میں، فنی میں، خوشی میں، کہیں اور اکھ ضروری نہیں ۔ اس کے لیے اجتماع، اشتہار، منادی اور باہر نگلنا، گشت کرنا اور اکھ ضروری نہیں ۔ ایک آ دمی بھی ہے کرسکتا ہے اور ایک ایک وبھی امرو نہی کرسکتا ہے اور ایک ایک دوری ایک الله ساری امت پرلازم نہیں ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر (بَّ مُ آلَ مُرانَ رَوعَ ١١)

"اور جا ہے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور نیکی کا حکم کرتی رہے اور منع کرتی رہے برائی ہے۔"

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانویؓ (الہتوفی ۱۲۶۳ھ) فرماتے ہیں:

'' دعوت الی الخیرخاص جماعت کا کام ہے ٔ ساری امت کا کام نہیں ۔'' ( دینی دعوت و تبلیغ کے اصول واحکام ،ص ۹ ۲۸ طبع ملتان )

اور حضرت مولا ناشبیرا حمونانی (الهتوفی ۱۳۹۹ه) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
دلیعنی تقوی اعتصام بحبل الله اشحاد وا تفاق وی زندگی اسلامی مواخات بیسب
چیزیں اس وقت باقی روسکتی ہیں جبکہ مسلمانوں میں ایک جماعت خاص دعوت و
ارشاد کے لیے قائم رہے۔اس کا وظیفہ یہ بی ہوکہ اپنے قول وعمل سے دنیا کوقر آن و
سنت کی طرف بلائے اور جب لوگوں کوا چھے کا موں میں ست یا برائی میں مبتلاد کھے تو

اس سے معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ کے لیے علم 'بصیرت اور سمجھ ضروری ہے جو جحت، برہان اور دلیل کی روشنی سے عوام کی راہنمائی کرسکیں اور محض اندھی تقلید میں مبتلانہ ہوں اور بیاسی وقت ممکن ہوسکتا ہے کہ قرآن وسنت اور دین علوم سے کما حقہ آگاہی ہوورنہ بقول مولا ناعثانی ''نظام دین ہی مختل ہوجائےگا۔

ان مسائل میں ہے کھ زرف نگائی درکار یہ حقائق ہیں تماشائے لب ہام نہیں

تبليغي جماعت

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب (الهتوفی ۱۳۳۳ه) نے بڑے اخلاص اور ول سوزی سے عام مسلمانوں کی دین سے دوری کا جائزہ لیا اور شب وروز اس پس ماندہ قوم کی دینی اصلاح کی انتقاب سعی کی ۔ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اب دنیا کے کونہ کونہ میں دین کی تبلیغ کا کام بہت عمد گی سے اور بڑے وسیع پیانہ پر ہور ہا ہے اور دن بدن اس عمده کام میں ترقی ہور ہی ہے۔ اکٹھ می زِدُفَرِدُ۔

مدرسین اورطلباء جب تبلیغ کے فوائد دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اس اجرعظیم سے محروم ندر ہیں اور اپنی زندگیاں اس نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔
اس اجرعظیم سے محروم ندر ہیں اور اپنی زندگیاں اس نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔
اس نیک جذبہ کی جتنی قدر کی جائے 'بہت ہی کم ہے' لیکن اس سلسلہ میں علاء وطلباء کو خوشی ہونی جا ہیں کہ وہ بھی مبلغ ہیں۔ ان کو حضرت تھا نویؒ کے یہ کلمات طیبات نہیں محولنے چاہمیں۔ حضرت تھا نویؒ فرماتے ہیں:

(۱) ''اصل کام دعوت الی اللہ ہے اور اس کے محفوظ اور قائم رکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے۔'' (دینی دعوت و تبلیغ کے اصول واحکام ،ص ۲۸۹ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بو ہڑگیٹ ملتان)

(۲) "بلیغ کی اقسام ۔مدارس کا قیام اور درس و تدریس بھی بلیغ ہے۔" (ص۲۹۵) (۳) تبلیغ کی اقسام بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

" تیسری قسم ایک جماعت کو تبلیغ کے قابل بنانا۔ پھرتو درس و تدریس کا تبلیغ میں داخل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ " (ص۲۹۵)

(٣)" آپلوگوں کا پڑھنا بھی تبلیغ ہے۔" (ص٢٩٩)

(۵)''اگرآپ کی نیت میہوکہ پڑھنے سے فارغ ہوکرامر بالمعروف کروں گا تو بیہ پڑھنا بھی تبلیغ ہے۔''(ص۲۹۹)

(٢) "رَجمه وتفيير وفقه يا كوئى كتاب پڙه کرسنانا بھی تبليغ ہے۔" (ص٠١٣)

(2) " پس مال خرچ کرنے والا بھی اوراحکام سنانے والا بھی مبلغ ہے اور مضامین کلھنے والا بھی مبلغ ہے اور مضامین کلھنے والا بھی مبلغ ہے۔ " (ص ۲۹۲) (دین کتابیں لکھنے والوں کوخوش ہونا جا ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بھی مبلغ ہیں)

(٨) تبليغ ميں غلو تعليم چھوڑ كرتبليغ ميں جانے كى ممانعت:

" مجھے اندیشہ ہے کہ بھی ایسانہ ہو کہ مدرسین وطلبہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں بلکہ اس کو اینے بزرگوں سے پوچھوکہ ہم کوکیا کرنا جا ہیے۔" (ص۳۰۰)

ظاہر بات ہے کہ اہل جق علائے کرام تبلیغ سے بھی بھی نہیں روکیں گے، ہاں بیضرور
کہیں گے کہ پڑھنے اور پڑھانے کے زمانہ میں خوب محنت سے پڑھواور پڑھاؤاورایام
تعطیلات میں، جن کا درس و تدریس کا کام نہیں، فارغ ہیں، وہ والدین، بیوی اور بچول
وغیرہم کے حقوق اداکرتے ہوئے سہروزہ، چلہ اور کم وبیش وقت لگا کیں اور سیمھیں کہ
باہر ٹکلنا تبلیغ کا صرف ایک شعبہ ہے تا کہ عوام کے نظریات اور مختلف علاقوں اور ملکول
کے حالات سے بھی آگاہ ہو سکیس اور جو جو کمزوریاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ان کو
دیکھیں اور اصلاح کی فکر کریں اور اپنے اندر بھی دین کے اعمال خیر کی عادت ڈالیس

## عورتول كى بليغى جماعت حضرت مولا ناصوفى عبدالحميد سواتى"

امام عبدالوماب شعرانی لکھتے ہیں کہ تمام اہل جق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شرع کی تبلیغ کا کام مردوں پرلازم قرار دیا ہے نہ کہ عورتوں پر۔عورتوں کو تبلیغ کا کام سونینا عیسائی مشزیوں کی تقلید ہے۔اب ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی عورتوں کو بلیخ پر بھیجنا شروع کر دیا ہے مگر بیغلط ہے۔عورتیں گھروں اور مدرسوں میں تعلیم وتربیت کا کام تو انجام و ہے سکتی ہیں مگر مردوں کی طرح جماعت کی شکل میں تبلیغ کے لیے نکلنا غیر فطری امر ہے،اس کے نتائج اچھے نہیں نکل سکتے بلکہ قباحتیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ انگریزنے تو اس آڑ میں بے حیائی کے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔آج مسلمانوں میں وہی چیزیں عود کررہی ہیں جو كەنبايت بىشرم كى بات ہے۔اللەتغالى نے عورت كو ہرمعاملەميں بيجھےركھا ہے جتى كەنماز میں بھی عورتوں کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔اگرعورتیں اگلی صف میں کھڑی ہوجائیں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ آج دنیامیں ہرجگہ عورتوں کوآ گے لایا جارہا ہے۔ اسلامی مما لک میں بھی انہیں پارلیمنٹ کاممبر، وزیراورمشیر بنایا جاتا ہے حتی کہ سر براہِ مملکت بنانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشادموجود ہے کہ کے۔ يُّ فُلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ الْمَرَ هُمْ إِمْرَاةً -وه توم بهى فلاح نبيل باعتى جس في المي معاملات عورت کے سپر دکر دیے۔اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول بنا کرنہیں بھیجا بلکہ بیفریضہ ہمیشہ مردول کوسونیا جاتار ہاہے۔

(بشكريه ما منامه الشريعه، گوجرانواله، ج٢ اشاره ٢٠٠١ بريل ٢٠٠١)

اورلوگوں کوقبراور آخرت کی حقیقت بتا کیں اور دنیا کی ناپائیداری ان پرواضح کریں کہ ہے دنیا فانی اور عارضی ہے اور بیسفر ہے منزل نہیں' اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کی ضرورت ہے اور اس دنیا کی فنا کانقش دلوں میں بٹھاؤ کہ کہاں دل لگا بیٹھے ہو' کوئی چیز بھی تو اپنی نہیں اس دنیا کی فنا کانقش دلوں میں بٹھاؤ کہ کہاں دل لگا بیٹھے ہو' کوئی چیز بھی تو اپنی نہیں ارے بلبل تو کیوں شاخ گلتان پر ہے جا بیٹھی جمن اپنا نہ شاخ اپنی تو کس سے دل لگا بیٹھی

حضرت تھانوی کی ان سنہری نفیختوں سے مدرسین اور طلباء کوخوش ہونا چاہیے کہ 
''پڑھنے اور پڑھانے'' کے زمانہ میں اپنے گھروں اور مدرسوں میں رہتے ہوئے بھی مبلغ 
ہیں بلکہ اصل مبلغ ہیں کہ وہ مبلغ ساز اور مبلغ گرہیں اور ایام تعطیلات میں اگردرس و
تدریس ان کے ذمہ نہ ہوتو ضرور وقت دیں۔ اور جوحفرات نئے نئے بلیغی بنتے ہیں، ان
کوجھی حضرت تھانوی کے یہ آرشادات پیش نظر رکھنے چاہمیں کہ جوعلاء یا طلباء درس و
تدریس کے اوقات میں باہر نہیں نگلتے تو ان کوحقارت کی نگاہ سے ہرگز نہ دیکھیں، اس
لیے کہ وہ بھی مبلغ بلکہ اصل مبلغ ہیں۔ اسلام میں افراط وتفریط اور غلو بری چیز ہے۔ اللہ
تعالی ہر مسلمان کو دین کی سمجھ، اپنے سینے میں اس کا در داور اس پڑمل کرنے کی تو فیق
بخشے۔ آمین شم آمین۔

میں خود غرض نہیں میرے آنسو پر کھ کے دیکھ فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله واصحابه وازواجه و اتباعه ا جمعين ـ

ابوالزامدمحدسرفراز ۱۹۹۵ء کی الاولی ۱۹۹۵ء کیم اکتوبر۱۹۹۵ء (بشکریه ما مهنامه نصرة العلوم گوجرانواله)

اضافات متفرقه

مولا نامحدالیاس کے ہمعصرا کا برعلماء امت اوران کی ملی وسیاسی خد مات قولہ: "اگرکوئی اہل اللہ بہلغ ہے رو کے تو گھاٹے کا سودا ہے۔ مولا نا نذرالرحمٰن نے تصوف کو تبلیغ کے تابع رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ کہیں مقرر نہ بن جانا خطیبوں سے اگر کام لینا ہوتا تو تبلیغ کا کام اللہ عطاء اللہ شاہ بخاری سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سیو ہاروی سے ، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے ، ابوالکلام آزاد سے لیتے ، حفظ الرحمٰن سیو ہاروی سے ، حبیب الرحمٰن لدھیا نوی سے لیتے ۔ "

الجواب: مولوی صاحب نظم کی تمام سرحدی عبور کرڈالیں۔ جہاد کے حوالہ سے قاسم العلوم والحیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوئ اور شخ المشائخ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کئی پر ہاتھ المھایا اور اب خطیوں کے عنوان سے امیر شریعت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ، خطیب ملت مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروئ اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرسمن لدھیانوئ کانام لے کراستہزاء کیا کہ بیلوگ خطیب تھے۔اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہااللہ تعالیٰ نے ان سے تبلیغ کاکام نہیں لیا۔ سبحانك ھذابھتان عظیم ۔ میں کہتا ہوں سے معنی خوف خوف خداسے عاری اور تحریک آزادی ہندگی تاریخ سے نابلد ہے۔

ان اکابر سے تبلیغ کی نفی اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے تبلیغ کا کام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا افتر اء ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تنہا اس واعظ سے حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کے جمی مؤیدین ،کلمہ تن سے ساقط بہرے ، گونگے لوگوں کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔

قریب ہے یارو کہ روزِ محشر چھے گاکشتوں کا خون کیونکر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو لکارے گا آسٹیں کا

امیر شریعت سیدعطا ء الله شاہ بخاری خطابت کے بادشاہ تھے۔مولانا محمد منظور نعمانی " ککھتے ہیں۔ آپ کی خطابت میں سحرآ فرنی تھی۔ایسا لگتا ہے خدا کا بندہ خطاب نہیں جادوکرتا ہے۔

لاہور تنظیم اہل سنت کا نفرنس میں مفتی کفایت اللہ صاحب کی زیر صدارت شاہ صاحب نے بیان کیا ۔حضرت مفتی صاحب نے آئندہ اس طرح کے بیان سے روک دیا اور فرمایا شاہ صاحب کے بیان نے سامعین کواپیا کردیا کہ اس وقت آپ جودعوی بھی کرتے لوگ مان کینے۔ صاحب کے بیان نے سامعین کواپیا کردیا کہ اس وقت آپ جودعوی بھی کرتے لوگ مان کینے۔ اللہ تعالی نے آپ کوئن داؤدی عطافر مائی تھی۔ آپ کا نغمہ اور لہجہ ایسا تھا کہ مسلم اور غیر

مساعی جمیله بارآ ورہوئیں۔قائد ملت مولا نامفتی محمود کی قیادت میں قومی اسمبلی نے ۱۹۷۱ء میں قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا۔

شاہ صاحب بخاریؒ کی خدمات کے پیش نظر وفتت کے بڑے شیخ علامہ انور شاہ کا شمیر ل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کوامیر شریعت کا خطاب دیا۔

ے بہت ہے۔ ہارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالی نے ان سے تبلیغ کا کام نہیں لیا، آفتاب کو ایسے اوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے ان سے تبلیغ کا کام نہیں لیا، آفتاب کو جراغ دکھانے کے مترادف ہے۔

#### ے از خداخواہم توفیقِ اوب

ملکی آزادی کے لئے امیر شریعت اورامام البند ، مولانا ابوالکلام آزاد نے قید وبند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بیلوگ حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہوئے ، حکومت کو بیکا نئے کی طرح چیجے تھے۔ انہوں نے انگریز کے لئے ہندوستان کی حکمرانی کو مشکل بنادیا۔ دشمن سے ان حضرات کی قدر ومنزلت دریافت کی جاسکتی ہے افسوس اپنوں نے ان کی قدر نہ کی۔ ان اکابر نے اپنی ساری توانائیاں اور رعنائیاں معرکہ کم حق وباطل میں صرف کیس۔ شیخ الهندمولا نامحود حسن نے فرمایا۔ اس بیس سالہ نو جوان (مولانا ابوالکلام) نے ہمیں صدیوں آزادی کا بھولا ہواسبق یا دولا دیا۔ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالی نے تبلیغ کا کا منہیں لیا۔

مولا نا حفظ الرحمٰن سيو ہاروگ آزادی کے سربرآ وردہ رہنما حضرت بیخ مولا نا سيدسين احمد نی کے مشير خاص ہے۔قوم نے آنہیں مجاہد ملت کا خطاب دیا۔ حکومت ہندان کی تق گوئی و بیا کی سے خاکف اورلرزاں تھی۔خصوصاً جب حکومت نے علی گڑھ سلم کالج کا نام تبدیل کر نااہ مسلم کے عنوان کو بدلنا چاہا آپ نے حکومت کوابیا نہ کرنے دیا۔ علمی میدان میں آپ کی کتاب مصلم کے عنوان کو بدلنا چاہا آپ نے حکومت کوابیا نہ کرنے دیا۔ علمی میدان میں آپ کی کتاب مصل القرآن شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے لکھا ہے بقول حضرت مولا نا اسعد مدفی تقسیم ہند کے بعد متعدد مقامات میں متعصب ہندوؤں کے تشدد اور مسلمانوں کی کمزوری کے بعد متعدد مقامات میں شامل ہوگئیں۔ مولا نا ابوالکلام آزاد اور مولا نا حفظ الرحمٰن باعث چند مسلم اقوام ہندوازم میں شامل ہوگئیں۔ مولا نا ابوالکلام آزاد اور مولا نا حفظ الرحمٰن یوہاروگ نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ ہندومظالم اور ان کے خوف و ہراس کو رفع کیا ان اقوام کو جان و مال کے بارے میں اظمینان دلایا ، ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی ۔ اس وقت تک آرام نے نہیں بیٹھے جب تک ان کوار تداد سے دوبارہ اسلام میں نہیں لے آئے۔

ا سلم بھی وجد میں آجاتے۔ انداز بیاں اسلوب تفہیم اور ہرعلاقہ کی بولی کے مطابق بیان آپ ہ خاص کمال تھا۔

آپ کی خطابت کامحوردوچیزی تھیں ،اللہ تعالیٰ کی توحید ومعرفت اور آنخضرت مَثَّالَّیْنِیْم کی شان رسا'ت وختم نبوت، جب قرآنی آیات شعر کے انداز میں سمجھاتے تو ایک خاص سال پیدا فرمادیتے۔

۔ ان کے مطلب کی کہدرہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی مطلب کی کہدرہا ہوں جراغ میرا ہے رات ان کی مطلب کی محفل سنوارتا ہوں جراغ میرا ہے رات ان کی مطارک ہے آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کوشعر پڑھنے کا خاص اسلوب و دیعت فرمایا۔ آپ کے دہن مبارک ہے آواز میں گونج پیدا ہوتی۔ جب اس کا خاص نقشہ جنبانی فرماتے ، دل و دماغ میں پورامضمون ساجاتا۔ آیات کی تشریح اور شعر سے اس کا انطباق آپ کا ایسا اعجازتھا کہ مزید تفہیم کی ضرروت ہاتی : رہتی۔

فرماتے ایک شاعر کے کلام میں اس کے حسن وجمال کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ے در شخص نخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در شخن بیند مرا کیا وجہ ہے کہ قرآن میں خداوند ذوالجلال کا دیدار اور اس کی بخلی کا مشاہدہ نہ کیا جاسکے۔ فرماتے

ہرگیاہی کہ از زمین روید علامہ انور شاہ کائمیریؒ نے قادیا نیت کے خلاف علمی جنگ لڑی اور مقدمہ بہاول پور میں قادیا نیوں کوعالمی شکست دی۔ امیر شریعت مولا ناسیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے متحدہ ہندوستان میں قادیا نیوں کوعالمی شکست دی۔ امیر شریعت مولا ناسیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے متحدہ ہندوستان کے قرید قرید اور شہر شہر حق کاعلم بلند کیا۔ خاص اسلوب، خدادادخوش الحانی اور مخصوص لے ہے اسلی نصابی کتاب قرآن مجید سے بغیر کی قید سہ روزہ، دس روزہ، چلہ، چار ماہ اور سال دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈ نکا بجایا۔ صحابہ کرام کے مقام ومرتبہ سے خواص وعوام کو روشناس کرایا۔ ناموس رسالت خصوصاً مسکد ختم نبوت کے عنوان سے تحریک چلائی اور تمام نہ بی طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ طویل قربانیوں کے بعدا للہ تعالیٰ کی نصر سے آپ کی طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ طویل قربانیوں کے بعدا للہ تعالیٰ کی نصر سے آپ کی

اللہ تعالیٰ نے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحن لدھیانویؒ ہے امت کی ہدایت کاعظیم کام لیا۔ آپ نے سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق دعوت وہلیغ کیلئے اپنی زندگی وقف کردی۔ آپ نے امت کی خیرخواہی میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ حق بات و نکے کی چوٹ پر کہتے۔ بڑی سے بڑی شخصیت کی پروانہ کرتے۔ سر ہند شریف امام مجد دالف ثانی ؓ کی خانقاہ میں گیارہ دن مکتوبات امام ربانی کا درس دیا۔ وہاں کے سجادہ نشین اور حواری گھبراا شھے اور دست بستہ عرض کیا ہم اپنی کوتا ہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس وقت کی خانقا ہوں اور سجادہ نشینوں سے آپ کے راہ ورسم معروف ہیں۔ ہر جگہ سنت رسول مُنَا ﷺ کا درس دیتے۔ اس اعتبار سے آپ کو اس کے حام اُمت' کہنا جا ہے۔

میں کہتا ہوں موجودہ دور میں علاء کرام کوراہ حق پر چلنا اور نیکی کی توفیق ان اکابر کی بدولت میسر ہے۔ لازم ہے ہم ان محسنین امت کاشکر بیادا کریں ان کی خدمات کی قدر کریں نہ کہان پرنگیراوران کی احسان فراموشی۔

> نیکو نخوانند اہل خرد کہ نام بزرگال برشتی برد

ان اکابر کی بید مساعی جمیلہ، سیائ تحریکات، اسلامی دفاع اور اسلاف امت کے طرز پروعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو بیر سی تبلیغی حضرات بھی اتنی آزادی سے چلت پھرت نہ کر سکتے۔ بنگلہ دیش میں رائیونڈ سے بھی بڑے رسمی تبلیغی اجتماعات ہوا کرتے تھے لیکن مجیب الرحمٰن کی مکتی باخی تحریک کے سامنے نہ تھم سکے اور خس و خاشاک کی طرح بہد گئے۔

شيخ الاسلام ابن تيمية عالم اسلام اورعالم كفركى معركة آرائى اور آپس ميس جنگى تاظر پرتبره كرتے ہوئے رافضيو لكواس كاذ مددار همراتے ہيں (متعاق سؤيه) فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والنفساد في الاسلام فانه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة و تبجد هم من أعظم الناس فتناوشراوانهم لايقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرو ايقاع الفساد بين الامة و نحن نعرف بالعيان والتواتر العام ماكان في زماننا من حين خرج

جنكز خان ملك الترك الكفار وماجري في الاسلام من الشر ..... فلا يشك عاقل ان استيلاء مشل هؤ لاء على بلاد الاسلام وعلى اقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كذرية العباس وغيرهم بالقتل وسفك الدماء وسبى النساء واستحلال فروجهن وسبى الصبيان واستعبادهم واخراجهم عن دين الله الى الكفرو وقتل اهل العلم والدين من أهل القران والصلاة وتعظيم بيوت الأصنام ..... ثم مع هذا الرافيضة يعاونون أولئك الكفار وينصرو نهم على المسلمين كما قدقال شاهدة الناس لما دخل هولا كو ملك الكفار الترك الشام سنة ثمان وخمسين وستمائه فان الرافضة الذين كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من اهل حلب وماحولها ومن اهل دمشق وماحولها وغيرهم كانوا أعظم الناس أنصارا وأعوانا على اقامة ملكه وتنفيذ امره في زوال ملك المسلمين وهكذايعرف الناس عامة وخاصة ماكان بالعراق لما قدم هولاكو الى العراق وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء مالا يحصيه الا الله فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين عاونوه على ذلك بانواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها وهكذاذكر انهم كانوامع جنكز خان وقدر اهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها اذااقتتل المسلمون والنصاري هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الامكان ويكرهون فتح مدائنهم كماكرهوافتح عكا وغيرها ويختارون ادالتهم على المسلمين حتى انهم لما انكسر عسكرالمسلمين سنة غازان سنة تسع وتسعين وخمسمائة وخلت الشام من جيش المسلمين عاثوا في البلاد وسعوا في انواع من الفساد من القتل واخذ الاموال وحمل راية الصليب وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبى والا موال والسلاح من المسلمين الى النصارى أهل الحراب بقبرس وغيرهافهذا وامشاله قدعاينه الناس وتواترعند من لم يعاينه ولوذكرت أنا ماسمعته ورأيته من اثار ذلك لطال الكتاب وعند غيرى من اخبارذلك وتفاصيله مالا اعلمه فهذاأ مر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين

ومن اختیار هم لظهور الکفرو اهله علی الاسلام واهله المصدر هم لظهور الکفرو اهله علی الاسلام واهله الم مسلمانان عالم کو جہال کہیں نقصان پہنچا ہے۔ اس میں رافضیوں کا بڑا ہاتھ ہے رافضیوں نے لڑائی میں اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ کفر کا ساتھ دیا۔عباسی اسلامی دورخلافت کا سقوط بھی انہی

کے ہاتھوں ہوا۔

ہرعاقل کو بچھ لینا چاہے موجودہ دور میں یااس کے قریبی دور میں اسلام میں جو فتنے اور شروفسادرو نما ہوئے ہیں اس میں زیادہ ترکرداررافضیوں کا ہے۔ بیلوگ فتنہ گری اور شرمیں سب سے بڑھ کر ہیں جس فقد رحمکن ہوا مت محمد یہ میں شروفساد پھیلانے سے بازنہیں آتے۔ ہمارامشاہدہ ہے اور بیہ بات حد تو اتر تک ثابت ہے ترکوں کا کا فربادشاہ چنگیز خان جب مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوا اور فساد ہر پاکیاان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کی مدد کی جس سے کفار کو بلا داسلامیہ پرغلبہ حاصل ہوا۔ رسول اللہ منگا تھے گئے کے اقارب بنو ہاشم ، فریت عباس کو قل کیا ،خون بہائے ،عورتوں کو قید کی بنایا ،ان کی شرمگا ہوں کو حلال سمجھا، بچوں کو قید کر کے غلام بنایا اور اللہ کے دین سے کفر کی طرف دھکیلا ،اہل علم دیندار ،اہل قرآن کا قتل عام کیا۔ بت خانے آباد ہوئے۔ وغیر ذلک

مشاہدہ کی حدتک ثابت ہے کہ جب ترک کفار کے بادشاہ ہلاکوخان نے ۱۵۸ ھیں شام پرجملہ کیا شام کے دافشی، مدائن، عواصم علی ،ان کے اردگر دابل ومشق اوران کے اردگر دوغیرہ، مل کراس کی حکومت کی اقامت میں اعوان وانصار بنے ۔مسلمانوں کی بادشاہت کے زوال میں ہلاکو کی حکومت قائم کرنے میں مدد کی ای طرح عوام وخواص کے علم میں ہے ہلاکو جب عراق کی جانب بڑھا، خلیفہ وقت کو قل کیا مسلمانوں کے خون بہائے ان کی تعداد شار اللہ تعالی جب عراق کی جانب بڑھا، خلیفہ وقت کو وزیر تھا اور دیگر رافضیوں نے ہلاکو کی ہرتم کی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ابن علقی جو خلیفہ وقت کا وزیر تھا اور دیگر رافضیوں نے ہلاکو کی ہرتم کی فظاہری و باطنی مدد کرنے میں کوئی محر اٹھا ندر کھی جس کا تذکرہ بہت طویل ہے ۔ اسی طرح ان لوگوں نے چنگیز خان کا ساتھ دیا جب سواحل شام وغیرہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہوئی حتی الامکان ان کی طرفداریاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔ یہ لوگ ان کے شہروں پرمسلمانوں کی مسلمانوں کے خوش ہوتے ۔ حتی کہ فتح کونا پیند کرتے جیسے فتح میں وغیرہ ۔مسلمانوں پرعیسائیوں کے غلبے سے خوش ہوتے ۔حتی کہ فتح کونا پیند کرتے جیسے فتح عک وغیرہ ۔مسلمانوں پرعیسائیوں کے غلبے سے خوش ہوتے ۔حتی کہ

۵۹۹ میں مسلمانوں کے شکر کو فکست ہوئی اور شام لشکر اسلام سے خالی ہو گیا تو یہ لوگ شہروں میں دوڑ پڑے اور کئی شم کے فساد ہر پا کئے قتل وغارت گری اور لوٹ مار کی بصلیب کا جھنڈ ااٹھایا ، فصاری کو مسلمانوں پر فوقیت دی مسلمانوں کو قیدی بنا کر چھیا رقبرص میں حربی نصاری کی طرف منتقل کئے ۔ یہ باتیں مشاہدہ اور تو اتر کی حد تک ثابت ہیں۔ اگر میں اپنے ساع اور معائنہ کا ذکر کروں تو بات طویل ہو جائے۔ القصہ روافض نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی معاونت کی ان کی دلی تمناہے کہ کفراور اہل کفر کو اسلام اور اہل اسلام پر غلبہ حاصل ہو۔

## مشاجرات صحابه میں خاموشی کی وصیت (متعلق صفحۃ ۱۰)

ولهذاأ وصوا بالامساك عما شجر بينهم لأنالا نسئل عن ذلك كما قال عمر بن عبدالعزيز تلك دماء طهر الله منها يدى فلاأحب أن أخضب بهالسانى وقال اخر تلك امة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون

لكن اذا اظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل ل

اس لئے علاء نے مشاجرات صحابہ میں خاموثی کی وصیت کی ہے۔ کیونکہ جمیں اس بارے میں ۔

پوچھانہیں جائے گا۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز ؓ نے کہا یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے میراہاتھ صاف رکھا ہے میں پندنہیں کرتا میں اپنی زبان ان (کے خون) سے آلود کروں۔ آخر میں بیاآیت پڑھی۔ تبلك امة قد حسلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم و لاتسئلون عما كانوا بعملون۔

لیکن جب ایک ایبا بدعتی سامنے آئے جوان کے حق میں غلط بیانی کر کے جرح وقد ح کر نے تو پھر دفاع اور علم وعدل سے ایسے دلائل پیش کرنا جوان کی ججت کو باطل کردیں۔ ضروری موجاتا ہے۔

ل منهاج النة ص١٩٢ ج٣

ا منهاج السنة ع ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ج٣

حضرت حسن بصری کہتے ہیں بخداحضرت حسن بن علی ،معاویہ کے مقابلہ میں پہاڑوں كى طرح كثير لشكر ميدان ميں لائے عمروبن العاص فرمانے لگے ميں اتنے كثير لشكر د مكيور ہا ہوں وہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ جب تک اپنے ہمعصرلوگوں کی بڑی جماعت قبل نہ کرلیں اس پرحسن بھریؓ کہتے ہیں معاویہ عمروبن العاص ہے کہیں بہتر تھے۔معاویہ نے فرمایا اگر بیاوروہ سب مارے گئے تو میری مدد کون کرے گا۔ان کی عورتوں کو کون سنجالے گا اور ان کے اہل وعیال کا خیال کون رکھےگا۔ چنانچید حضرت معاوییؓ نے حضرت حسن ﴿ کوسلح کا پیغام بھیجا۔ قریش کے دوآ دمی پیغام لے کرآئے اور کے جمیل کو پنجی ۔ لے

بیصدیث آپ کے تدبر، سیاست، امت مسلمہ کی خیرخوا ہی ، تواضع اور سلح وآشتی پردال ہے۔لیکن مولوی صاحب نے آپ کے لئے چھوٹے صحابی ( کم درجے ) کا لفظ وضع کرلیا۔ حالانکه حضرت معاویه " کثیرالروایت ،فقیه، کا تب الوحی اورا پنے درجه ومقام میں خواص میں شار

علامه مولانا عبدالعزيز پر ہاڑوی الہتوفی ۱۲۳۹ھ اپنی آخری تصنیف حدیث کی مشہور کتاب کوٹرالنبی میں تحریر فرماتے ہیں۔

معاوية رضى الله عنه أسلم يوم فتح مكة وكان من مؤلفة القلوب ثم أحسن اسلامه وصار من عظماء الصحابة وفقها ئهم وقال بعضهم أسلم قبل الفتح لكن كتم اسلامه عن ابيه-

معاویہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں۔ پھرآپ کے اسلام نے حسن اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ عظماء اور فقہاء صحابہ میں شار ہونے لگے۔ بعض نے کہا آپ فتح مكه سے پہلے اسلام قبول كر يكے تھے۔ليكن اپنے باب سے اپنا اسلام چھپائے ركھا۔ عرباض بن ساربیا ہے منداحمہ میں مروی ہے آنخضرت مَنْ الْنَیْمَ اُسادفر مایا اكَلُّهُمَّ عَلِم الْمُعَاوِيَةَ الْكِتَابِ وَالْحِسَابِ وَقِهُ الْعَذَابِ - اسالله! معاويه كوكتاب اور حساب سکھااوراس کوعذاب سے بچا۔ ل بخاری شریف جامی:۳۲۳

سیدناعلیؓ کی سیدناصدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت میں قول جمہور وأما عملي وغيره فبايعوا الصديق بلاخلاف بين الناس لكن قيل انهم تأخرواعن بيعته ستة اشهر ثم بايعوا وهم يقولون للشيعة على ان يكون تخلف اولاعن بيعة ابى بكر ثم بايعه بعد ستة اشهر كما تقول ذلك طائفة من أهل السنة مع الشيعة واما ان يكون بايعه أول يوم كما يقول ذلك طائفة أخرى لي

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت علیؓ وغیرہ نے حضرت صدیق کی بیعت کی ۔لیکن کہا گیا چھ ماہ بیعت سے در کی پھر بیعت کی ۔ تو اہل سنت کا شیعہ کو کہنا ہے حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر گی بیعت کرنے میں پہلے در کی پھر چھ ماہ بعد بیعت کی جس طرح اہل سنت شیعوں کے جواب میں کہتے ہیں۔ یا پہلے ہی دن بیعت کرلی جیسا ایک جماعت کا خیال ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہوجائے تو شیعہ کا قول باطل ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر ای بیعت سے تخلف کیا۔ پس ثابت ہواحضرت علی ان لوگوں میں داخل ہیں جوسب سے پہلے بیعت کرنے والے ہیں۔

حضرت معاويية بخصيت ،خلافت عادله،مقام ومرتبه (متعلق صفيه ١١) حضرت معاویة روایت حدیث میں اونچے طبقہ کے لوگوں میں سے ہیں۔احادیث مے مل اور موقع سے تطابق کا برا المکہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے ایک وفد کے پاس تشریف فرما تھے۔معلوم ہوا کہ بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں قحطان قبیلہ سے ایک بادشاہ ہوگا۔آپ غصه میں آ گئے۔ مجمع میں کھڑے ہوکراللہ کی ثنا کی جواس کی شان ہے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے تم میں مجھلوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جواللہ کی کتاب میں ہیں ندرسول الله منظافی اللہ منقول۔ ا پنے ایسے جہال سے بچواور کمراہ کن اور غلط آرز و سے باز رہو۔ میں نے رسول الله مَثَاثَاتُهُ عَمِی سنا ہے بیامر (خلافت) قریش میں رہے گاجب تک وہ دین کی اقامت کرتے رہیں گے جوکوئی ان ہے مقابل ہوگا اللہ تعالی اے منہ کے بل گرادے گا۔ سے بیحدیث آپ کی فقهی منزلت اورعزیمت کی مظهر ہے۔

اگر عبداللہ بن عمر "کومعلوم ہوکسی نے معاویہ کومیری نسبت سے اس طرح ذکر کیا ہے آپ کی طبیعت پر کیا گزرتی ؟

اندازه کیجے مولوی صاحب نے حضرت معاویہ ضی اللہ عنہ کوعبداللہ بن عمر کی نبست اس طرح کہا ہے جبہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں معاویہ سیادت میں ابو بکر اور میر ب ب سے بھی بڑھ کرتھے۔ مار أیت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسود من معاویة قبل له و لا ابوبکر و عمر خیر امته و مار أیت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسود من معاویة قال احمد بن حنبل السید الحلیم یعنی معاویة و کان معاویة کریما حلیما۔ ا

میں نے رسول اللہ منافیقی کے بعد معاویہ سے زیادہ صاحب سیادت کسی کوئیس دیکھا۔ کہا گیا ابو بکر وعمر بھی نہیں ۔ فر مایا ابو بکر وعمر ان سے افضل تھے۔ لیکن میں نے رسول اللہ منافیقی کے بعد معاویہ سے بردھ کر صاحب سیادت کسی کوئیس دیکھا۔ (امام) احمد بن خنبل نے کہا ہے یعنی معاویہ سرداری کے لائق حلیم الطبع۔ معاویہ کریم الطبع اور برد بارتھے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ مزید لکھتے ہیں۔

ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم النّاس وأصبرهم على من يؤذيه وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه ..... وهو بعد المك يسمع كلام من يشتِمُه في وجهم كي

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ بات مسلم ہے وہ لوگوں میں زیادہ بردبار اور بڑے صابر تھے اس شخص پر جو انہیں ایذا دیتا۔ اپنے مخالفین کی حق میں تالیف قلوب کا خیال رکھتے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ اس شخص کا کلام بھی سنتے جو انہیں ان کے منہ پرگالیاں دیتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر کا امارت کے سلسلہ میں حضرت معاویہ پراعتما دو معاویة مدن حسن اسلامه باتفاق أهل العلم ولهذا و لا ہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه موضع احیہ یزید بن أبی سفیان لمامات انحوہ یزید بالشام ..... وعمر لم یکن تأخذہ فی الله لومة لائم ولیس هو مدن یحابی فی الولایة .....

ع حضرت مولانا عبدالعزيز بربار وي في حضرت عبدالله بن عمر كاتول النهابة ابن اثير حزرى كحواله في كيا باور كلها بسيادت سان كى مراد حاوستاور مال وين عن فياضى بداور بقول بعض محراني كي طور طريقه بن ما برقعد عن منهان المنة ص ١١٩،٢١٨ ج٢

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَّهْدِيًّا وَّاهْدِبِهِ "السَّاللَّهُ الْجُعَلْهُ هَادِياً مَّهْدِيًّا وَّاهْدِبِهِ "السَّاللَّهُ اللَّهُ!ال كومادى ومهدى بنااوراس كومدايت كاذر بعد بناء" ترفذى في عمر بن سعد سے ذكر كيا۔

اللهم اهد به اے اللہ! اس ك ذريع بدايت و \_ \_

ولولم يكن فكفى الصحبة شرفاً لعموم الأيات والاحاديث الواردة في فضائل السحابة "اوراگرآپ كافنيات من كوئى مديث نهى موتو آتخفرت مَاللَّهُ كام كابيت كاش فضائل شرف كيا كهم مهرات بين المال محابم من آيات واحاديث عموم كامصداق بين "وبالجملة فحمعا وية رضى الله عنه من الصحابة الكبار والخطاء الاجتهاد في محاربة على رضى الله عنه لايوجب قدحا فيه لصحة الاحاديث الناهية عن طعن الصحابة والأمرباكرامهم ومن وقع فيه فهو على خطر من دينه إ

"القصد معاویه کاشار کبار صحابه میں ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ میں خطاء اجتہادی ان میں قدح کا موجب نہیں۔ کیونکہ بچے احادیث میں طعنِ صحابہ سے نہی وار دہوئی ہے اور ان کے اگرام کا تھم دیا گیا ہے۔ جو شخص اس سلسلے میں زبان درازی کرے گادین کے اعتبار سے خطرناک موڑیر ہے۔"

مولوی صاحب حضرت معاویہ کے متعلق لب کشائی کرتے ہیں کہ وہ تو عبداللہ بن عمر کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے درجہ کے لحاظ ہے۔

میں کہتا ہوں معاویہ تو انسان تھے ۔ صحابی رسول مَثَاثِیْتُ کا تب الوحی ، ناخن کے بر ابر انسانیت کا درجہ ہے۔؟

ے ناطقہ سر بھریباں ہے اسے کیا کہے شخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے۔

عبد الله بن عمر كان من ابعد الناس عن ثلب الصحابة واروى الناس لمنا قبهم عبدالله بن عمر كان من ابعد الناس عن ثلب الصحابة واروى الناس لمنا قبهم عبدالله بن عمر صحابة كل مدح عبدالله بن عمر صحابة كل مدح مرائى كرنے والے تھے۔

ل كوثر الني قديم ص ٢٠٩

فتولیة عمر لابنه معاویة لیس لها سبب دنیوی ولولا استحقاقه للا مارة لماأمره شم انه بقی فی الشام عشرین سنة امیرا وعشرین سنة خلیفة و رعیته من أشد الناس محبة و مو افقة له و هو من أعظم الناس احسانا الیهم و تألیفا لقلوبهم الناس معاویه کورن اسلام پرابل علم کا تفاق ہے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی شام میں موت کے بعد بھائی کی جگہ آپ کو والی بناویا .....حضرت عمر کو اللہ کے معاملہ میں کی کم ملامت کی پروانہ تھی نہوہ ولایت میں عطاکے قائل تھے۔ حضرت عمر کا ان کو والی بنانا کی دنیوی غرض کے باعث نہ تھا۔ اگروہ امارت کے ستحق نہ ہوتے توبیع جدہ ان کے سپر دنہ کرتے۔ وہ شام میں بیس سال امیر اور بیس سال خلیفہ رہے۔ آپ کی رعایا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی اور آپ کے موافق تھی۔ آپ دوسرے امراء کی نبعت اپنی رعایا پرزیادہ بہت زیادہ محبت کرتی اور آپ کے موافق تھی۔ آپ دوسرے امراء کی نبعت اپنی رعایا پرزیادہ

احمان کرتے اوران کی تالیف قلوب کرتے۔
عبد اللہ بن عمر با وجود کی حضرت علی کے قریب اوران کی عظمت کے قائل عظمت کے قائل سے مضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں الگ تھلگ رہے ومن حین مات عثمان تفرق الناس وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق بمکة ولم یب ایع احدا ولم یزل معتزل الفتنة حتی اجتمع الناس علی معاویة مع محبته لعلی ورؤیته له أنه هو المستحق للخلافة و تعظیمه له ومو الاته له و ذمه لمن لعلی ورؤیته له أنه هو المستحق للخلافة و تعظیمه له ومو الاته له و ذمه لمن

جب حضرت عثمان شہید ہوئے لوگ متفرق ہوگئے۔ عبداللہ بن عمر مردِ صالح تھے۔ مکہ چلے گئے کسی کی بیعت نہ کی۔ اس وقت فتنوں سے دور رہے یہاں تک کہ لوگ معاویہ پر جمع ہو گئے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر کی حضرت علی سے محبت ، ان کوخلافت کا مستحق سمجھنا اور آپ کی تعظیم و محبت ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ اس شخص کو براسمجھتے جو حضرت علی پر طعن کرتا۔

سیدنا حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگ آپ سیدنا حسن نے حضرت ابن عمر نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی پر جمع ہوئے تو حضرت ابن عمر نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسی میں امت کا بھلا سمجھا۔

فإن عبدالله بن عمر لم يقاتل مع هذا ولا مع هذا وكان معظما لعلى محباله فإن عبدالله بن عمر لم يقاتل مع هذا ولا مع هذا وكان معظما لعلى محباله يذكر فضائله ومناقبه وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج

عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کے ساتھ مل کراڑائی کی نہ حضرت معاویۃ کے ساتھ ۔ آپ حضرت علی تعلیم کرتے ، ان سے والہانہ محبت رکھتے ۔ آپ حضرت علی تعلیم کرتے ، ان سے والہانہ محبت رکھتے ۔ آپ حضرت علی تعلیم کرتے ۔ بعد میں آپ نے حضرت معاویۃ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جب لوگ حضرت معاویۃ پر جمع ہوئے ۔ (معاویۃ کے ہاتھ پر حضرت حسن کی بیعت کے بعد ) آپ نے معاویۃ پر خروج نہیں کیا۔ ہوئے ۔ (معاویۃ کے ہاتھ پر حضرت حسن کی بیعت کے بعد ) آپ نے معاویۃ پر خروج نہیں کیا۔ آپ ان کوخلافت کی بیعت کے بعد ) آپ نے معاویۃ پر خروج نہیں کیا۔ آپ ان کوخلافت کی بیعت کے بعد ) کہنا وہ ان کے خلافت پر بیعت کرنا تقیہ تھا یا حقیقت جا آگر حقیقت تھا تو مولوی صاحب کا کہنا وہ ان کے ناخن کے برابر نہیں کی کرنا تقیہ تھا یا حقیقت ؟ اگر حقیقت تھا تو مولوی صاحب کا کہنا وہ ان کے ناخن کے برابر نہیں کی

قدر ہرزہ سرائی ہے۔ حضرت معاویہ "کااپنی رعایا سے حسن سلوک اور محبت

وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سيرالولاة وكان رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أ ئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنو نهم ويلعنونكم وانما ظهر الاحداث من معاوية في الفتنة لماقتل عثمان ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لا كثر الناس لم يختص بها معاوية بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم وأبعد من الشر من كثير منهم ومعاوية كان خيرامن الاشتر النخعي ومن محمد بن أبي بكر ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ومن أبي الأعور السلمي ومن هاشم بن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الاشعث بن قيس الكندي ومن بسربن أبي أرطاة هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الاشعث بن قيس الكندي ومن بسربن أبي أرطاة

يطعن عليه، ٢

وغیر ہؤلا ، من الذین کا نوامعہ و مع علی بن أبی طالب رضی الله عنهما۔ اِ معاوید کاروید اِپی رعیت کے ساتھ دیگر حکام کے رویے کی نسبت بہترین تھا۔ آپ کی رعیت آپ سے محبت کرتی صحیحین میں آنخضرت مَنا اَللهٔ عَلَیْ کا ارشاد قال کیا گیا ہے۔ تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت رکھتے ہوں۔ تم ان کے حق میں دعا گو، وہ تمہارے حق میں دعا گو، وہ تمہارے حق میں دعا گو، وہ تمہارے حق میں دعا گوہوں۔ تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو، وہ تم سے بغض رکھتے ہو، وہ تم سے بغض رکھتے ہوں۔ تم ان پرلعنت کرتے ہوں۔ الله عند کرتے ہوں۔

معاویہ ہے حوادث کا ظہوراس وقت ہوا جب حضرت عثان " قتل کئے گئے۔معاویہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ اکثر لوگوں کے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔معاویہ تو اکثر لوگوں کے برکس سلامتی کے طالب تھے اور شر سے دور۔ آپ اشتر نخعی ،محمد بن ابی بکر ،عبیداللہ عمر بن الخطاب الی الا عور سلمی ، ہاشم بن ہاشم بن ہاشم المرقال ،اشعث ابن قیس کندی ، بسر بن ابی ارطا ۃ وغیر ہم سب سے بہتر ہیں۔ جومعاویہ یا حضرت علی کے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ ججہ الوداع اور متعدد غرزوات میں آئے ضرب شائل تھے۔ الوداع اور متعدد غرزوات میں آئے ضرب شائل تھے۔ الوداع اور متعدد غرزوات میں آئے ضرب شائل تھے۔ الوداع اور متعدد غرزوات میں آئے ضرب شائل تھے۔ الوداع اور متعدد غرزوات میں آئے ضرب شائل تھے۔

ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة في الصحيح لكن شهد مع رسول الله حنينا والطائف وتبوك وحج معه حجة الوداع وكان يكتب الوحى فهو ممن التمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحى كماائتمن غيره من الصحابة ع

معاویہ کی بخصوصہ مجھے بخاری میں فضیلت مذکورنہیں۔لیکن غزوہ خنین ،غزوہ تبوک اور (جمۃ الوداع)
میں آنخضرت مَثَّلَ اللّٰہِ کے ساتھ تھے۔ جمۃ الوداع میں آپ کے ساتھ جج کیا ، کا تب الوحی تھے۔ آپ
ان صحابہ میں سے تھے جن کو کتابت وحی سے متعلق آنخضرت مَثَّلَ اللّٰہِ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

ع منهاج النه ص ۱۸۹ج ع ایناص الج

اس غزوہ اولی میں نکلنے والے مردوں اور عورتوں کو جنت کی بشارت سنائی۔اورغزوہ ثانیہ میں قطنطنیہ کے فاتحین کومغفرت کی خوشخری دی۔ بیسب فتوحات حضرت معاوید کی مرہون منت ہیں۔ و کفی به شرفال

ومعاوية مع فضل الصحبة له حسنات كثيرة لاتعد ولا تحدمن أجلها جهاده في سبيل الله ا ما بجيوشه حتى فتحت بلاد كثيرة وصارت داراسلام بعد أن كانت دار كفر، وبسببه دخل الى الاسلام ألوف ألوف كثيرة ممن أسلمواعلى يده ويدجيوشه من ذرار يهم الى يوم القيمة، فله مثل حسناتهم أحمعن عدد الله المسلمواعلى المسلمواعلى

معاویہ کو استخضرت منافیہ کے محبت کی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت ک نکیاں ہیں جن کا شار اور احاط ممکن نہیں۔ آپ نے بنفس نفیس اپنے عساکر کے ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی یہاں تک کہ بہت سے شہر فتح ہوئے اور وہ داراسلام بن گئے جبکہ پہلے وہ دار کفر سے۔ اس کی برکت سے ہزار ہا خلق حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ یہ لوگ آپ اور آپ کے مساکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس طرح ان کی اولادیں قیامت تک۔ اس طرح ان سب کی نکیاں حضرت معاویہ کے حق میں شار ہوں گ

قال تعالیٰ (لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا و كلا وعدا لله الحسنی) و تأمل قوله تعالی (و كلا وعدالله الحسنی) تجد معاویة و أباه و أخاه و غیرهم ممن أسلموا بعد الفتح داخلون فی هذا الوعد من الله تعالیٰ بالحسنی فیضلاعین غیرهم ممن أسلموا قبل الفتح كعمروبن العاص و كثیر من بنی أمیة الذین كا نوامع معاویة علی بزبان خداوندی "تم میں سے و شخص جم نے فتح سے پہلے خرج کیا اور الله کی راه میں قال کیا یوگ عظیم درجات کے مالک بیں۔ان کی نبعت جنہوں نے فتح مدے بعد خرج کیا اور قال کیا۔ ہم ایک سے الله نے اچھاوعدہ کیا ہے۔

كلا وعد الله الحسنى مين غوركرنا عابي - حضرت معاوية، آب كوالداور آب الخارى شريف مدارية، آب كوالداور آب الخارى شريف مدارية معاوية الاماليب البيعة في فضل السحلية وامتناع العيمة التصويف بن اساعيل النهماني ٥٢٥،٥٢٨ الينا٥٢٥ الينا٥٢٥ المنادي شريف مداري المنافي المنادية في فضل السحلية وامتناع العيمة التصويف بن اساعيل النهماني ٥٢٥،٥٢٨ الينا٥٢٥ المنادية وامتناع العيمة المنادية وامتناع العيمة وامتناع وامتناع العيمة وامتناع و

والظلم بل يوزن هؤلاء بنظرائم فيظهرالفضل والرجحان ل

بحد الله تعالی جماری امت کیلئے سیف منصور ہمیشہ سے قائم ہے وہ حق پر قبال کرتے ہیں۔ ہدایت اور دین حق پر قائم ہیں۔ جس کے ساتھ الله تعالی نے اپنے رسول کومبعوث فر مایا۔ لہذا یہ امت ای پر قائم ودائم ہے اور رہتی ونیا تک باقی رہے گی اس فرقہ مہدیہ منصورہ سے لوگوں میں دور تر رافضی ہیں۔ قبلہ کی طرف منسوب ہوا پرست طبقات میں سے سب سے زیادہ جابل اور ظالم ہیں۔

اس امت کے طبقات میں ہے بہترین طبقہ صحابہ کا ہے۔ امت میں ہدایت اور دین حق پراس سے بڑھ کر کبھی اجتماع نہیں ہوا۔ امت میں ان سے زیادہ تفرقہ اور اختلاف سے دور ترکوئی طبقہ نہیں پایا گیا۔ ان کے بعد ہروہ نقص جوان کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے اگر اسے امت میں دوسروں کی نسبت اس کا اندازہ لگایا جائے تو دیکھا جائے تو کثیر میں قلیل دکھائی دیتا ہے۔ اگر تمام امتوں کی نسبت اس کا اندازہ لگایا جائے تو بھی کثیر میں قلیل نظر آئے۔ اور اس سلسلے میں جے غلطی گئی ہے وہ اس لئے کہ نہایت سفید لباس میں ایک معمولی ساکالا داغ نظر آتا ہے۔ اس شخص کو سیاہ لباس میں سفید داغ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی جہالت اور ظلم ہے۔ ان کا ان کے ہم جنس لوگوں کی نسبت اندازہ لگایا جائے پھر پتہ چلے ان کو کتنا کمال اور فوقیت حاصل ہے۔

قرآن اور نماز دعوت وارشاداور مدایت کی بہترین راہ (متعلق صفیہ ۱۵۸) عبدیالیل کی سرپرتی میں قبیلہ ثقیف کے پانچ سردار مدینہ آئے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آنخضرت مَنَّ الْفَیْزِم نے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ ان کے خیمے مسجد کے قریب لگادو۔ لیسمعو االقران ویروالناس اذا صَلُوا لے

" تا كهوه قرآن سين اورلوگول كونماز پرهتا مواديكين "بعدازان انهون نے اسلام قبول كرليا۔

حدیبیمیں اُم کلتوم بنت عقبہ بن الی معیط کی عدم والیسی (متعلق شفیہ ۱۸) جب فریقین کے مابین معاہدہ قرار پاچکا تو اُم کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط حدیبیہ کے (جنت) کا وعدہ کیا ہے۔ چہ جائیکہ ان لوگوں کا درجہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جیسے حضرت عمروبین العاص اور بنوامیہ میں سے بہت سے لوگ جنھوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا۔ مزید تفصیل کیلئے ہماری کتاب الناظرہ فی فضل معاویة مطالعہ فرمائے۔

#### وعااهد ناالصراط المستقيم (متعلق صغير ١٢٢)

افسوس مولوی صاحب سوره فاتح میں اهدناالصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دعاجو برنمازی بررکعت میں پڑھی جاتی ہے، بھول گئے؟ یعنی اے اللہ! ہمیں سیرھی راہ پر چلا۔ راہ ان لوگوں کی جن پرتونے انعام کیا۔ منعم علیهم یعنی انبیاء، صدیقین ، شہداء، صالحین اس سے امت محمد بیلی صاحبها الصلوات و التسلیمات کی راہ مراد ہے یا بنی اسرائیل کی ؟

شخ الاسلام ابن تیمیہ، امت محمد بیعلی صاحبها الصلوٰۃ والتسلیمات کے فضائل وخصائل کے فضائل وخصائص کے فضائل وخصائص کے من میں اللہ تعالیٰ کاشکراداکرتے ہوئے رقمطراز ہیں (معلق مغیدہ)

ونحن ولله الحمد لم يزل لأمتنا سيف منصور يقاتلون على الحق فيكونون على الهدى ودين الحق الذي بعث الله به الرسول فلهذالم نزل ولا نزل وأبعد الناس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة لأ نهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين الى القبلة وخيارهذه الامة هم الصحابة فلم يكن في الامة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم وكل مايذكر عنهم ممافيه نقص فهذااذاقيس الى مايوجد في غير هم من الامة كان قليلا من كثير واذا قيس مايوجد في الامة الى مايوجد في سائرالا مم كان قليلا من كثير وانما يغلط من يغلط أنه ينظر الى السواد القليل في الثوب الا بيض ولا ينظرالى الثوب الا سودالذي فيه بياض وهذا من الجهل والظلم بل يوزن هؤلاء بنظرائم فيظهر الفضل والرجحان ل

بحد الله تعالى مارى امت كيلئے سيف منصور بميشه سے قائم ہے وہ حق پر قال كرتے

ل منهاج النة ص١٣٢ ج٣

## بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف كاعلمى تعارف اورآپ كے كبارمشائخ اوراساتذہ (آپكانين دبانی)

بحرالله تعالی راقم الحروف نے کے سال صطابق کے ویا عدرسد نصرة العلوم واقع جامع معرفور گوجرانواله میں محصیل علم حدیث کی ۔ بیمیرا مادرعلمی ہے۔ راوس الصین مدرسہ بندا میں افقاء اور تدریس کی خدمت میر ہے سپر دہوئی۔ یقیناً میں اتنی بڑی ذمہ داری کامتحمل نہ تھا۔ میرے زاویہ خیال میں یہاں تک رسائی کا واہم بھی نہ تھا۔ لیکن باعث اطمینان بیک مساطلبت تلك العهدة و ما ارد تها بل حملت من عند الا ساتذة و المشائخ فتحملت و حملت بفضل الله و رحمته۔

السمعبد علمي ميس حضرت الاستاذ الشيخ محى السنة مولانا ابوالزابد شيخ محمد سرفراز خان صفدر صدر المدرسين مدرسه بذااور جامع الفصائل والكمال مولانا الشيخ صوفى عبدالحميد صاحب حسلدت طلالهم ومدت في الأفاق انفاسهم وأفكار هم، ان دونول بزرگول كيمم سے اوران كى تربيت اور سريرسي ميس فتوكى كھنا شروع كيا۔ بحمد الله تعالى وفضله۔

راقم الحروف براكا برعلماءاورمشائخ كااعتماد واطمينان

فناوی وغیرہ میں بندہ پرحسب ذیل بزرگوں نے اعتماد واطمینان کا اظہار کیا۔

(۱) حضرت الشيخ مولانا عبدالرشيد نعمائي ، نظم الدرر في شرح الفقه الاكبربرولية البيمطيع البلخيّ ، جو جارے شيخ مولانا المفتى قاضى عبدالله ويره غازيخان كى شرح كے ساتھ مجلس علمى كراچى في ، جو جارے شيخ مولانا المفتى قاضى عبدالله ويره غازيخان كى شرح كے ساتھ مجلس علمى كراچى في ١٩٨٥ عنى جوابى - اس پر ميراعربى مقدمه ، مناقب امام اعظم ابو حنيفة اور ترجمة المؤلف مطالعة فرما كربہت سراما اوركها آپ نے ايك نے اسلوب ميں امام صاحب پر لكھا ہے جو بہت وقع اور جاندار ہے۔

(٢) حضرت الثينج الاستاذ مولانا القاضي شمس الدين مختلف فيه مسائل ميس فتو كي كيليّ

مقام پرمسلمانوں کے پاس پینچی،مشرکین نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔مسلمانوں نے اسے واپس نہ کیا۔مسلمانوں نے اسے واپس نہ کیا۔کیادے میں۔ واپس نہ کیا۔کیونکہ شرائط مردوں کے بارے میں طے پائی تھیں نہ کہ عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فان علمتموهن مؤمنت فلا توجعوهن الى الكفاد لـ
اگرتم انہيں مومن مجھوتو انہيں كفار كى طرف واپس مت كرو۔
مرد كى نسبت عورت كى عدم واپسى اہل مكہ پرزيادہ گرال تھى ليكن معاہدہ كى شرائط ميں عورتوں كے شامل نہ ہونے كى بنا پر آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الم كلثوم كوواپس نہ كيا۔

مستفتیان کواحقر کے پاس بھیجے اور میرے تحریر کردہ جواب پرتصدیق فرماتے۔

(۳) ایک دفعہ دویة الهالال رمضان وعید کے مسئلہ میں کراچی کے بعض علماء نے انفرادیت اختیار کی۔ بندہ نے حضرت الشیخ صفدرکوان علماء کے عندیہ سے مطلع کیا۔ حضرت نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے مجھے ایک طویل مکتوب لکھا۔

"آپ بفصلہ تعالیٰ ذمہ دار صاحب رای اور افتاء کے مجاز ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک صحیح ہے تو راقم اثیم کوکوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اپنے افتاء میں نہ صرف معذور بلکہ ماجور موں گے، لیکن راقم اثیم اپنے آپ کوتائید کرنے پر آمادہ نہیں یا تا۔ "الخ

احقر ابوالزامد محدسر فراز ككهط

٢٢رمضان ٢٠١٥

۲۰مئی کے ۱۹۸۷ء

(۳) الشيخ الاستاذمولا ناصوفی عبدالحميد في حضرت الشيخ كامكتوب پر هاتو مجھے كہاكه شيخ في آپ كوبر امقام ديا ہے۔ ميں نے كہاكہ ميں تو بچھ بيں بياللد تعالى كا حسان اور حضرت كي دعا ہے۔ خود حضرت صوفی صاحب نے آئے وہ اربعین حضرت نانوتو گ كے مقدمہ ميں لکھا ہے۔

"کتاب کی جلداول کی تسوید کے بعداس کی خواندگی کیلئے احقر نے مولا نامفتی محمیس خان صاحب گور مانی جو کئی سال سے مدرسہ نصرۃ العلوم میں افتاء کا کام کرتے رہے ہیں، تدریس مجھی ۔ موصوف خود بھی مدرسہ نصرۃ العلوم کے قدیم فضلاء میں سے ہیں اوران کوفتو کی نویسی میں کافی تجربہ اور درک ہے۔ "الح لے

آپ نے جب نظم الدور فی شوح فقه الا کبر کامطالعہ کیا تو فر مایا کہ آپ کی عربیت بہت چست ہے۔ ایک غیر مقلد کی کتاب الدیو بندید کا اچھا خاصا جواب لکھ سکتے ہیں۔ عربیت بہت چست ہے۔ ایک غیر مقلد کی کتاب الدیو بندید کا اچھا خاصا جواب لکھ سکتے ہیں۔ (۵) معلوم ہوا کہ حکومت زکو ق

آرڈینس کے در بعہ بینک میں جمع اٹا شہات نقد اور زیورات میں سے بغیرا جازت مالکان ذکو ہ منہا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوت آپ نے ۲۳ جون ۱۹۸۰ء میں علاء کرام اور مفتیان سے مشاورت کیلئے قاسم العلوم ملتان میں ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں بہت سے اہل علم جمع ہوئے۔ اسکی دوجلیں ایک جمع اور دوسری مجلس بعد از مغرب تمام حضرات کے اتفاق سے یہ طے پایا کہ حکومت مالکان کی اجازت کے بغیر جرا بینک سے ذکو ہ لینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس میں کئی شم کی جا جین جی اور دوسری بالم باطنہ کی مدیش آتا ہے جبکہ حکومت اموالی ظاہرہ سے جرا کی قبات کی بیات کے بغیر اسکی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ذکو ہ لینے کی مجاز ہے۔ ذکو ہ ایک اسلامی فریضہ ہے ، نیت کے بغیر اسکی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اندما الاحمال بالنیات۔ (الحدیث)

بحث ختم ہوئی تو حضرت الاستاذ نے مجھے روک لیا اور وائی آئے ۔ اندی اور فرمایا کہ اس بحث کیا گے ماخذ اور مراجع تلاش کیجئے۔ میں نے مرجع تلاش کیا کہ امام ابو بکر بھاص رازیؒ نے اپنی تفییر احکام القرآن میں خذ من امو الهم صدقة کی تفییر میں لکھا ہے۔ ا

"وا ما زكوة الاموال فقد كانت تحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمروعثمان ثم خطب عثمان فقال هذاشهر زكوتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله فجعل لهم اداء ها الى المساكين وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها لانه عقد عقده امام من ائمة العدل فهو نافذ على الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم الحجم الحجم على الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم الحجم الحج

حضرت الاستاذ نے اس کو بہت پہند کیا اور اس کو اپنا بڑا استد کی آردیا۔

(۲) حضرت الشیخ مولا نامفتی جمیل احمد صاحب صدر مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہور۔

حضرت مولا نامفتی محمد جمال صاحب (سوکڑ تو نہ شریف) کی طرف ہے ایک سوال

موصول ہوا۔ جو فقاوی قاضی خان کی عبارت سے متعلق تھا کہ ایک آدی دس عورتوں سے علی

التعاقب، نکاح کر ہے تو نویں دسویں کا نکاح سیح اور باقی کا نکاح باطل ہے۔ حضرت الشیخ مولا نا

نے فرمایا پر چہ جات موجود ہیں جسے شک ہووہ د کھے سکتا ہے۔ ۲۔ حضرت الاستاذ الشیخ ابوالزامدمحمد سرفراز خان صفررؓ۔ درس صحاح ستہ ۱۹۵۷ء۔استفادہ تا آخر

حيات (نصرة العلوم كوجرانواليه)

٢\_حضرت الاستاذ الشيخ مفتى مولانا قاضى عبيد الله المتوفى ١٩٨٥ء \_استفاده ١٩١١ء تا آخر حيات

(مدرسه عبيديية مره غازي خان)

٨ \_ حضرت الاستاذ الشيخ شيخ القرآن مولانا غلام الله خان المتوفى ١٩٨٠ء ـ دوره تفير ١٩٢٢ء تين موطلباء ميس سياول فاز في الدرجة الاولى (تعليم القران راجه بازار راوليندى)

٩ \_ حضرت الشيخ مولانا صوفى عبد الحميد سواتى " استفاده ١٩٤٠ء تا آخر حيات (نصرة العلوم

گوجرانواله)

١٠ \_ حضرت الثينج مولا نامفتي جميل احمد تفانويٌّ الهتوفي ١٩٩٣ء \_ استفاده بحضور مجلس والمراسله ١٩٩١ء

تا آخر حبات \_ (دارالعلوم اسلاميه وجامعه اشرفيه لا جور)

اا\_حضرت الاستاذ الشيخ مولا نامفتي عبد الحق الهتوفي ١٩٨٨ء - استفاده ٩٥٩ء تا آخر حيات -

(جامع مسجد وہوا،تو نسه شریف ڈیرہ غازی خان)

۱۲ حضوت الثيخ مولا نامفتى عبدالواعد التوفى ۱۹۸۴ء - استفاده • ۱۹۵۰ء تا آخر حيات ـ ( انوار العلوم شيرانواله گوجرانواله )

٣٠ \_ حضرت الاستاذ الثين مولانا عبدالقيوم مدظله العالى استفاده ١٩٤٠ء تا حال \_ (سابق استاذ نه حالجا گ حدید در ۱

١٦- الشيخ الحقق المحدث حضرت مولا ناعبدالرشيد نعماني" التوفى ١٩٩٩ء - كراجي سنده بإكستان -

استفاده اوواء تا آخر حيات \_

١٥ \_الشيخ الحقق النبيه حضرت مولانا عبدالحليم چشتى منظله العالى كراچى سنده استفاده بحضور مجلس

-Ubtroop

مفتی جمیل احمرصاحب (خلدت ظلاله) سے حوصلہ افزائی ہوئی اور بحمد اللہ تاحل عبارت آخرتک مراسلہ جاری رہا۔خوش قتمتی سے ایک سال بعد فقاوی قاضی خال باب محرمات کی عبارت کچھ زیادتی کے ساتھ شرائط نکاح کے فصل میں مل گئی۔ میں نے مفتی صاحب کواس سے آگاہ کیا جس سے مسئلہ واضح ہوگیا۔ آپ نے جوابا لکھا:

" مكرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد (کلام طویل) آپ کی بات محیح معلوم ہوتی ہے۔ جمیعاً کالفظاس کی صریح دلیل ہے۔ جمیعاً کالفظاس کی صریح دلیل ہے۔ جمیعاً معافر فیمسلم ٹاؤن لا ہور جمیل احمرتھا نوی مفتی جامعہ اشر فیمسلم ٹاؤن لا ہور ۵ اذی الحجة سم سام سام "

كبارمشائخ واساتذه جن تفسير، حديث فقداورا فقاء مين درس ليااوراستفاده كيا ارحضرت الاستاذالينخ مولانامحمامير المتوفى ١٠٤ ى قعده ١٠٥٥ ه بمطابق كيم الست ١٩٨٥ء ورس ١٩٥٥ء والستفاده تا آخر حيات (مدرسه عربيه چاه دادووالاجهوك وينس ملتان) درس ١٩٥٣ء تا ١٩٥٥ء واستفاده تا آخر حيات (مدرسه عربيه چاه دادووالاجهوك وينس ملتان) ٢ وضرت الاستاذالينخ مولانامفتي محود المتوفى ١٠٤ ي الحجه ١٩٨٠ همطابق ١١ اكتوبر ١٩٨٠ء

درس ۱۹۵۷ء استفاده تا آخر حیات (قاسم العلوم ملتان)

۳ د حضرت الاستاذ الشیخ مولا ناعبدالرجیم المتوفی ۱۳۱۵ هر بمطابق ۱۹۹۷ء ماه اکتوبر رورس سراجیه ۱۹۵۷ء (مدرسه عربیه کمهارمندی ملتان)

۴- حضرت الاستاذ الشيخ مولانا قاضى شمس الدين الهتوفى ۱۹۸۵ء ـ درس صحاح وتفيير ۱۹۵۷ء مفرة العلوم گوجرانواله دوره حديث كے سات رفقا ميں سے اول \_استفادہ تا آخر حيات (جامعه صديقه گوجرانواله)

۵\_حضرت الاستاذ الشيخ المرشد حضرت مولانا احمد على ٌلا مورى المتوفى ١٩٦٢ء ـ دوره تفسير ١٩٦٠ء ( قاسم العلوم جامع مسجد شيرانواله لا مور )

راقم الحروف سميت جارر فقااول آئے۔ نمبر ۱۰۰۱ جب مجھے سنددینے کی باری آئی حضرت شیخ

حضرت سیدنفیس الحسینی شاه صاحب که جمراه تفاحضرت نے فرمایا:

"میں مفتی صاحب کوان تمام سلاسل کی اجازت دیتا ہوں جن کی مجھے اپنے مشاکُخ سے اجازت ہے۔ عمل کی ہتعویز کی اور بیعت کی'۔

میں نے اس سفر کی دوسری مجلس میں عرض کیا حضرت میں تو اس کا اہل نہیں اور میں نے آپ سے بیعت بھی نہیں کی ۔ فر مایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ مجھ سے کہلوایا گیا ہے۔

راقم الحروف نے کئی ایک سفر حضرت کے ساتھ کئے۔ آپ کو اپنے نیاز مندوں کی ناز برداری بھی برداشت تھی۔ حضرت نے ایک شعر پڑھا میں نے عرض کیا مجھے لکھ دیں۔ تو آپ نے اپنے قلم سے لکھ دیا۔ جس کاعکس پیش خدمت ہے۔

مركب مروم ادري من العرب العالم المراجم وه ما رعم المراجم المر

ای طرح بندہ نے ایک ناتمام مصرعہ پڑھا حضرت نے اس کی تصبیح فرمائی اور کممل شعرسنایا۔ مے وداع وصل ہریک جدا گاندلذتی دارد

بزار بار برو صد بزاربار بیا آزاد

ایک دفعہ راقم نے حضرت شاہ صاحب ؓ کو مفسر قرآن مولا ناحسین علی ؓ کا قول سایا۔ ' د تی دامولوی قرآن محد ااے 'اس پر حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کی تصدیق ہوگئی۔ مولا ناسید ابوالحس علی ندوی نے لکھا کہ ہمارے دور کے دوشخص قرآن کا بڑا فہم رکھتے ہیں۔ (۱) حضرت مولا ناحسین علی (۲) مولا ناابوالکلام آزادؓ

۱۷ د حضرت الشیخ العلامه عبدالواحد مصری دالاستاذ بجامعة ام القری مکة المکرّمه سه ما بی دوره لغویه عربیه جامعه فاروقیه کراچی ۱۹۸۴ء ، ۱۳۰۴ه

المار حضرت الشيخ الفقيه المولى عثمان بن ابرا بيم المَر شدَّاستاذ الفقه والاصول بجامعة ام القرى من المراتبيم المرشدُّ استاذ الفقه والاصول بجامعة ام القرى مكة الكرمدسه ما بني دوره لغوية عربيد - جامعه فارو قيه كرا چي ١٩٨٧ء ١٩٨٠ هـ

۱۸۔ ۱۹۷۹ء دارالعلوم فیصل آباد پیپلز کالونی نمبر ۲ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا محدث سهار نپوریؓ نے متوسلین اور علاء کی بڑی جماعت کی معیت میں پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا۔ آخری عشرہ میں علاء کرام کوخصوصی طور پر مدعو کیا جن میں بیاحقر بھی شامل تھا۔ بخاری شریف کااول اور آخر پڑھااورا پنے مشاکح کرام کے سلسلہ حدیث کی اجازت دی اورخصوصی سند مرحمت فریائی۔

19۔ حضرت شیخ مولانا خبر محمد مہاجر المدنی ثم المکی سے بیت الله شریف میں سلاسل احادیث کی اجازت بواسط جناب مولانا ابومحمد قاسمی لا ہوری مرحوم۔

سلسله سلوك، بيعت اوراجازت

ا۔ ۱۳۸۰ میرطابق ۱۹۲۰ اواستاذی ومرشدی شیخ النفیر حضرت مولانا احمالی لا موری کی خدمت میں دورہ تفییر میں داخلہ لیا۔ ۲۵ رمضان بعداز نماز مغرب آپ کے دست مبارک پرسلسلہ قادریہ میں بیعت کی ۔ حسب قاعدہ آپ نے ابتدائی ذکر کی تلقین فرمائی ۔ شب وروز آپ کی صحبت اور بیعت سے بہت می برکات کا مشاہدہ کیا۔

۲-۱۹۲۲ء جامع عیدگاہ کلورکوٹ تذریس کے دوران حفرت الشیخ فقیر جان محری آپ حفرت شیخ مولا ناحین علی کے سلسلہ میں مجاز بیعت سے ،ان سے نقشبندی سلسلہ کے مطابق لطا نف اورآ غاز مراقبات تک اسباق طے کئے اوران میں شیخ کی توجہات اور عنایات سے ریاضت حاصل کی ۔ اور جامع عیدگاہ ڈیرہ غازی خان میں بفضلہ تعالی ربط وضبط سے ہمقری ہوا۔ واللہ الموفق جامع عیدگاہ ڈیرہ غازی خان میں بفضلہ تعالی ربط وضبط سے ہمقری ہوا۔ واللہ الموفق سے دیشوال ۱۳۱۲ ہے ،۱۱ اپریل ۱۹۹۲ء علی پورضلع مظفر گڑھ کے ایک تعلیمی و تبلیغی سفر میں راقم

| ırr       | الله تعالى في مهين اسلام كي وجه عزت دي ب_ (سيدناعمر فاروق")                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| irr       | كمزورمسلمانو ل كوصحابه كرام كى راه وكهانا جائية _                                                 |
| ırr       | مرايد بينا (حسن )سردار ب_ (الحديث)                                                                |
| Iro       | دهنرت حسن کے زمدوورع نے آپ کو حکومت چھوڑنے پرآمادہ کیا۔                                           |
| iri .     | الله تعالى نے جمیں صحابہ کرام کے خون سے بچالی حمیں جاہے اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں        |
| 11/4      | تاویل کی دوشمیں ہیں۔تاویل صحیح اور تاویل زندقہ۔                                                   |
| 11/2      | تخضرت مَنَافِيْنَا فِي جَنْك سے فرار ہونے والوں كوتا ويل كے ذريعه اپنے فئد ميں شار فرمايا۔        |
| IFA       | فين الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة كور بعد بروقت رفض كو تكست دى -                               |
| IFA       | استاذكل مولا ناشاه عبدالعزيز محدث د بلوى نے تخدا ثناء عشرية تحرير فرما كرشيعه كا ناطقه بندكر ديا۔ |
| ır.       | رافضی تبرائی کوا کثر علماء کا فرکہتے ہیں للبذااس کی نماز جناز ہنہ پڑھنی چاہئے۔( فآوی رشیدیہ )     |
| iri       | صحابة كرام كي تكفير كرنے والاسنت وجماعت سے خارج موكا_ (فقاوى رشيديكى اصل عبارت)                   |
| ırr       | تاویل فاسد کر نیوالا زندیق ہے، زنادقہ کی سز آتل ہے۔ (امام شاہ ولی اللہ)                           |
| ırr       | حضرت صدیق اکبرگی خلافت کامنکرا جماع قطعی کامنکر ہے۔ (فآوی عزیزی)                                  |
| IFA       | حديث كلهم في النارك شرح شيخ عبدالحق-                                                              |
| 1179.     | الجماعت كي تشريح ،شخ عبدالحق محدث د بلويٌ كي نظر ميں۔                                             |
| Comment ( | الله تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں کی تصرت کی جاتی ہے۔ جبان                                           |
| IM4       | كادتمن الله تعالى كى معصيت مين مبتلا ہو۔ (حضرت عمر فاروق ")                                       |
| A. Jane   | ملتان میں راجد رنجیت سنگھ کے خلاف نواب مظفر خان نے فیصلہ                                          |
| 102       | كراياك جنك ك بغير قلع سكمول كحواله ندكرنا جائد                                                    |
|           | انگریزوں کے فلاف کوئی تریک تاکام نہیں ہوئی۔ ہر پہلی تریک نے                                       |
| IM        | دوسری تحریک کوجنم دیااور بیقوت بروحتی ربی _ (حصر ت مدنی")                                         |
|           | سورة بقره اورسورة فتح كي آيات مباركه من بتلايا كياب كدهديبي مسلمان قوت                            |
| 101       | میں تھے۔ مسلح ایک عمیق اور بامعنی مقصد کے لئے تھی اے فتح مبین قرار دیا گیا۔                       |
|           | حديبيين - تا تاييز كالل مكه پرشب خون مارنے كيلئے صحابہ كرام سے مشورہ۔                             |
|           |                                                                                                   |

# بسم الله الرحمن الرحيم انهم ذيلي مباحث كاانتخاب

| 49  | آنخضرت مَا لَيْنَا كُلُومُ مَا زجنازه                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | ام المؤمنين حضرت عا مُشهصد يقة كل حديث ،اشاره خلافت ابو بكر" _                                   |
| ۸۳  | الله تعالی اورمؤمنین ابو بکر کے علاوہ سب کا ایکار کرتے ہیں۔                                      |
| 14  | جوفض صحابه کرام گی عیب جوئی کرتا ہووہ صحابہ کے علاوہ دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے۔الخ                 |
| 14  | امت محدید نے نی کریم منافظ کے بعد کسی کواتی عظمت اور بزرگی نہیں دی جتنی صدیق اکبرکو۔ (ابن تیمیة) |
| 4.  | حفاظت غیبی اورا کابرین امت _انبیا معصوم ہوتے ہیں ،خواص امت اولیا علی محفوظ (شاہ اسلعیل شہید)     |
| 94  | سيدناعلى كرم الله وجهد كاخارجيول سے زم برتاؤ                                                     |
| 99  | سب وشتم صرف پنجابی گالی نہیں ہوتی بلکہ بردوں کی کسرشان اور بےاد بی بھی سب وشتم ہے۔               |
| 1+1 | سيدناصديق اكبرك باتھ پرسيدناعليٰ كى بيعت كى تفصيل ،ابن تيمية كے حوالد ہے۔                        |
| 1.1 | شيخ استاذمولا نامحد سرفراز خان صفدر" كامقام مشاهير علماء كى نظر ميں _                            |
| 1.1 | سيدناصديق اكبر فقيه اورمجتهد تص_                                                                 |
| 1-4 | نبوت کے چھیالیس اجزاء میں ہے کوئی جزباتی نہیں مگر صرف مبشرات ( بخاری )                           |
| 110 | حضرت معاوية كى خلافت ،خلافت عادلة تقى _                                                          |
| IIY | حكومت عادله اورخلافت اسلاميه مين تقوى كواوليت حاصل ب_                                            |
|     | تقوی رشمن کے خلاف سب ہے بہترین سامان اور جنگ میں                                                 |
| 114 | كى جانے والى سب سے طاقتور تدبير ہے۔ (سيدناعمرفاروق)                                              |
| 114 | معاویه پرطعن چیوژ دو،انهول نے رسول الله مَثَالِيْنَا کَمُ صحبت أَثْمَا كَيْ ہے۔ (ابن عباسٌ)      |
| IIA | طالب د نیاوہ ہے جود نیا کودین پرتر جے دے۔                                                        |
| Ir- | كمز ورمسلمان كتاب الله اورسنت رسول الله من الله عن الله عن المرك بى قوى موت بين -                |
| IFI | فيح يرسواري كي طريقة برامير المؤمنين سدياعم فاروق كالوعبيد هابن جراح برزج وتو بيخيه              |

|     | الله تعالى في مشركين كے خاتمه كے لئے الى قوت كے استعال كے ممن                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | مِن ٱتخضرت مَثَالِيْنَا كَيْ مَنااورد لي آرز وكا ذكر قرمايا ہے۔                                 |
| 140 | قل لو أن عندى كتفير                                                                             |
| 149 | اجم امور میں مشاورت کا حکم۔                                                                     |
| 14. | صحابہ کرام خندق میں بدول اور مایوس نہیں ہوئے۔                                                   |
| IAT | سيدناعلى كرم الله وجهد كاعمر بن عبدود سے مقابلہ                                                 |
|     | تخضرت مَنَّا النَّيِّةُ المبعوث بوئة معاشره كتنا بكر ابواتها-                                   |
| IAT | حضرت جعفرطيار "نے نجاشي كے دربار ميں اس كى تصوير كينچى _                                        |
| IAC | حدیبییمیں ابوجندل کی واپسی معاہدہ کی بناپر ہوئی۔                                                |
| IAA | بم اپنے دین میں ذلت کیے گوارا کریں۔ (سیدناعمر فاروق)                                            |
| IAY | ہمان ( کفار ) سے لڑیں کے یہاں تک کدوہ ہم جیے ہوجا کیں۔ (سیدناعلیٰ )                             |
| 4   | ميرى امت كى ايك جماعت بميشر في پر قال كرتے ہوئے غالب                                            |
| 114 | رے گی حق کدان کا آخری طبقہ د جال سے لڑائی کرے گا۔                                               |
| IAA | وقاتاو هم حتى لا تكون فتنةكاتغير، مولا ناشبيراحم عثا في _                                       |
| 19+ | دین کی بنیاداسلام ہے،اس کاستون نماز ہاوراس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔                           |
|     | اگرآ ب ملامحمر کی شخصیت کا جائز و نہیں لے سکتے تو اس کے                                         |
| 19  | وشمنول سے پوچھے کدوہ اپ حریف کوکیا مقام دیے ہیں۔                                                |
| 190 | بدر میں حباب بن منذر عصورہ سے خیما کھڑوائے گئے۔                                                 |
|     | مسلمان كفار كے خلاف محاذ جنگ میں مجھی ناكامی تشلیم نیس كرتا۔                                    |
| 190 | ایک محاذ سے دوسرے محاذ کی طلب میں رہتا ہے۔                                                      |
|     | قال کی نوبت تو مجھی بھارآتی ہے لیکن مسلمان ہمدونت جہاد میں رہتا ہے۔                             |
|     | جو محض الله تعالى سے صدق ول كے ساتھ شہادت طلب كرتا ہے                                           |
| 190 | الله تعالی اے شہداء کے مراتب پر فائز کرتا ہے۔ (الحدیث)                                          |
| 194 | جوفض مرگیااس نے جہادنہ کیااور بھی اس کے دل نے اس سے جہادی بات ندی تو وہ نفاق کی ایک نوع پر مرا۔ |

| 100       | حضرت ابو بمرصدیق می کا کفار کے قاصد عروہ بن مسعود کوعمّا ب آنگیر جواب۔                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100       | تخضرت مَنَّا اللهُ عَلَيْهِ كَالْمُ وَالْمِنْ مَعْنَى كه بيت الله كى حرمت بإمال نه مو_                   |
| 100       | سیاست میں ہم نے مولانا سیدسین احمد نی " کے ہاتھ پر بیعت کرر کھی ہے۔ (مولانا محمد الیاس")                 |
| 104       | ہجرت سے قبل سیدناصدیق اکبڑکا مکہ چھوڑ نااور ابن دغنہ کا آپ کوواپس لانے کاواقعہ۔                          |
|           | نيس تيرى حمايت اورنصرت واپس كرتا مول اور الله تعالى كى نصرت                                              |
| 100       | اور حمابت پرراضی مول _' سیدناصدیق اکبر کاابن دغنه کوجواب _                                               |
|           | اگرقرآن كى تعليم كے ذريعه اصلاح كادروازه بند بوجائة                                                      |
| 109       | پھراوركون ساذرىيە ہے جس سے امت كى اصلاح ممكن ہو۔                                                         |
| 10+       | قرآن كى خيرے ال محف كومروم كياجاتا ہے۔جوعالم ازل ميں خيرے محروم ہو۔                                      |
|           | بتلانے والے بہتیرابتلائیں لیکن قرآن شریف میں خداتعالی نے جوآپ بتلایا ہے ویسا کوئی نہیں                   |
| 14.       | بتلاسكنا جيساا أر اورراه پاناللد كے كلام ميں ہوياكى كے كلام مين نبيں۔ (شاہ عبدالقادر د ہلويّ)            |
| 14.       | تبلیغی مراکز میں درس قرآن کے نام سے با قاعدہ کوئی پروگرام نبیں ہوتا۔                                     |
| IYF       | افغانی پاکستان کی جنگ ازر ہے ہیں۔ (مفتی محود )                                                           |
| ואר       | سیدنانسن بمیشها بناپ اور بھائی کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ جنگ کی راہ بہتر نہیں۔                        |
| וארי      | روى باوشاه كے نام امير معاوية كا خط-                                                                     |
| וארי      | ابل اسلام کی آپیں میں جنگ کے بارہ میں عبداللہ بن عمر کی رائے گرامی اور فتنہ کی تغییر۔                    |
| 144       | قال فی سبیل اللہ کے علاوہ دفاع بھی اسلام میں جہاد کہلاتا ہے اور کفارے قبل کا بدلہ لینا بھی جہاد عظیم ہے۔ |
| ف الله نے | ہم قورے اور کثرت کے بل بوتے پر قال نہیں کرتے ،ہم تواس دین کی مددے قال کرتے ہیں جس کی بدولرہ              |
| 144(      | ممين عزت دى اوروه دوخوبيول مين ساليك خوبى بغلبه ياشهادت _ (جنك موتد مي عبدالله بن رواحد كاخطب            |
| 141 _     | جرمن شریفین کے ائم کرام خطبہ جمعہ اور عیدین میں اپی دعاؤں میں اہمیت سے جاہدین کا تذکرہ کرتے ہیں .        |
| 141       | تبلینی بماعت کے قائدین کے تازہ بیانات سے جہاد کے متعلق ان کے نظرید کا مجے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔        |
| 140       | ايمان اورعمل صالح اختيار كرنے والوں سے اللہ تعالى كاوعد وخلافت۔                                          |
| IZM       | خلافت کے مقاصد میں سے دین متین کی ممکین ہے اور ممکین کے معنی تو انائی اور قوت سے اس کا نفاذ ہے۔          |
|           |                                                                                                          |

| rrr     | حضرت شیخ الہندگی مالٹاہے واپسی پرمولا نامحمدالیاس نے ان کے ہاتھ پر بیعت جہادی۔                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | تم نے سنطق والے دیکھے بی نہیں تم منطق کی باتوں کو بیجھنے کو کہتے ہو بفصلِ البی اب بھی                    |
| ***     | ایے آدی موجود ہیں جو نے سرے سے منطق کوا یجاد کردیں۔ (مولانامحمرقاسم نانوتویؓ)                            |
| rry     | اگرتقر برپرایمان لایا کرتے تو اس مخص ( قاسم العلومٌ ) کی تقریر پرایمان لے آتے۔ (پاوری انیک)              |
|         | باطل کےخلاف تقاریر ومناظرہ ،اسلام کاوفاع ،اسلام کی حقانیت ثابت کرنا ،                                    |
| rrz     | دين سياست اور قال في سبيل الله كومروجة بليغ كے خلاف مجھاجا تا ہے۔                                        |
| rra     | ا کابر کی معنوی جدو جہد کے نتیجہ میں انگریز ہندوستان چھوڑنے پرمجبور ہوا۔                                 |
| 729     | رونے زمین پراور مندوستان میں سب ہے برد اوشمن اسلام کا انگریز ہے۔ ( شیخ مد فی کا طویل مکتوب)              |
| ***     | انبیاء کسی کودیناراور در ہم کاوارث نبیس بناتے وہ قایقیناعلم کاوارث بناتے ہیں۔(الحدیث)                    |
| ree     | بى كريم مَنْ النَّيْظِمْ نِهِ فيضان اللِّي كے دولب كف ابو ہريره كى چا در ميں ڈال ديئے۔ (خواجہ حسن نظامیٌ |
| rmy     | مساجد، مدارس، دارالعلوم اور جامعات میں دین کی اصل محنت ہوتی ہے۔                                          |
|         | اگرید (رسی تبلیغی) لوگ ندہوتے تو اسلام کواس ہے کوئی نقصان ندتھالیکن اس کے برعکس                          |
| rrz     | تعليم ونعلم كالتلسل اورعلاء اسلام نه بوت تو آج بم اسلام كى مح صور تحال سے آشنانه بوت _                   |
| rai     | "علماء كاجوز" كعنوان سے اجتماع ميں بيان غير عالم كا۔                                                     |
| ت الفيل | جناب ما لک بن الحویرث اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہیں دن آنخضرت مَثَلِّقَیْم کی خدمت میں رہے۔ آنخضر            |
|         | نے ان کا محمروں کوواپسی کا شوق دیکھا تو ان کے اجازت طلب کئے بغیر ازخودان کو بخوشی واپسی کی اجازت دیدی    |
|         | مولا نارحت الله كيرانوي كے مقابله ميں انگليند كے بادرى فنڈركو مندوستان اور تركى ميں مندكى كھانا براى۔    |
| ron     | مولوی صاحب نے اپنے اکابر کی تعلیمات اور کتابوں کا گہرامطالعہ بیں گیا۔                                    |
| TOA     | فتق کا اثبات اور گرابی کی نفی عجیب اصطلاح ہے۔وہ کیسافتق ہے جس میں گمرابی نہ ہو۔                          |
| rog     | شیعه امامیه کاعقیده ہے که حضرات ائمه کرام الله تعالی کا نور مفترض الطاعت اور معصوم ہیں۔                  |
|         | شاه ولی اللّهُ قرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت مُثَالِقَةِ کمے روحانی اور کشفی طور پرشیعہ                    |
| 14.     |                                                                                                          |
|         | حضرت على كويمن كا قاضى بناتے وقت آتخضرت کے وصیت فرمائی كه                                                |
|         | دور رفر بق کی بات سنیغیر مهلفریق سرح مع مجمی فصان دینا                                                   |

|               | انگریزتو یمی جا متا تھا کہ آپ اپنی نماز ،روز ہ اور دیگر عبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194           | میں ایسے مشغول ومصروف ہوں کہ تہبیں ہماری خبر ندر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | میرے پاس ایسی قوم ہے جواللہ کی راہ میں شہادت ہے ایسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194           | محبت رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب ہے۔ (خالد بن ولید")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,7           | غیرت اسلامی کا نقاضا توبیقها که اگر کوئی شخص بطور کھیل اور تماشا بھی جہاد کا نام لیتا تو اس کی آواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r••           | پر ہر خص دیوانوں کی طرح دوڑتا بلکہ شہباز کی طرح پرواز کر کے مجمع جہاد میں جا پہنچتا۔ (شاہ شہید ّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r•I           | پانی پت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کی مختصری فوج نے مرہشکی بہت بردی فوج کو منکست دی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | سپاہ صحابہ اور مروجہ بلیغی جماعت کے مابین چندامور میں واضح فرق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r. r          | ا ہے مال کی حفاظت میں جان دینے والا شہید ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•4           | حضرت تفانویؓ نے فرمایاان (ان پڑھ تبلیغیوں) ہے مسائل پوچھو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rii           | بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریبی ہے، فاس کا امام بناناحرام ہے۔ ((فقاوی رشیدیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rii<br>- magi | مولا ناعاشق اللی میرخی نے فرمایا تبلیغ میں جتنا غلوآپ نے اختیار کرلیا۔ بیدا کابر کے طرز کے بالکل خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rir -4-       | مروجہ بینی حضرات اپنے کام کوسارادین سجھتے ہیں۔ دین کے دیگر شعبہ جات کے افراد کیلئے دعا تک نہیں کر<br>تا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rir_Z         | ر بہت سر جہات کے اور موروں سے ہیں۔ وین سے دیر سعبہ جات کے افراد سیلئے وعا تک ہیں ار<br>م وجہ بینی حضرات کے بارہ میں مولا نامحمد یوسف لدھیا نوئ کے تا کڑات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ric           | من مروجة بلينى جماعت كى روش پرحضرت الاستاذ شيخ صوفى عبدالحميد سواقئ كا تبعره-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ria           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | مولا نارشیداحمد گنگوئی نے چیسال کے تو قف کے بعد حضرت مولا نامجمہ یحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr           | کانده لوی کی سفارش پرمولا نامحمدالیاس توحدیث پڑھانا شروع کی۔<br>عستملغ سرمیں جو میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr           | وعوت وتبليغ كة داب ،قرآن وحديث كي روشني ميس_<br>شيخ النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr           | شیخ النفیر حضرت الاستاذمولا نااحمه علی لا بهوری کاشب ور وزمجوب ترین مضغله درس قرآن اور ذکرالهی فقا۔<br>کسی سیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777           | جب كى كو ماانزل اليك من ربك كاعلم بيس بوگاتو و و فض اس كى كياتبلغ كريكا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 772           | حضرت لا ہوری نے ایک تر کی عرب عالم کو حاجی عبدالو ہاب کی سفارش پر بھی بیان کی اجازت نددی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FIA           | مولانامحمالیات کے بارہ میں غلوکا جواب (فاوی محمودیہ کے حوالہ ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrı           | مولا ناابوالكلام آزاداورمولا ناحفظ الرحمٰن سيومارويٌ كى مندوستان ميں ارتداد كے خاتمه كيلئے جدوجهد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr           | سوادِاعظم کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | t the state of the |

| 191          | مولا ناشابدمیاں ،حضرت شیخ کے نواسہ اپنے اکابر کی تاریخ کے امین ،عالم ، فاضل اور قابل اعتاد شخصیت ہیں |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r•1          | حدیث ما کذب ابواهیم الاثلث کذبات کے متعلق مودودی صاحب کی غلطی۔                                       |
|              | سلیمان ہے متعلق حدیث کے بارہ میں مودودی صاحب کا کہنا ہے'' ایسی حدیث کومخض                            |
| ۳۰,۴۲        | صحت کے زور پرلوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنادین کومفتحکہ خیز بنانا ہے۔                          |
| ۳۰۴ .        | حضرت داؤدٌ کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنامیں پرندوں کے شریک ہونے کی تاویل کرنا آیت کی تاویل فاسد۔   |
|              | "شیعه اشاعشری رافضی کا فر ہیں ۔مسلمانوں ہے ان کا نکاح ،شادی بیاہ جائز                                |
| r.0          | تہیں، جرام ہے ( محمینی اورا ثناعشریہ کے بارے میں علماء کامتفقہ فیصلہ )                               |
| <b>11</b> 11 | فرقه غيرمقلدين كسي مجتهد كے اجتها داور فقہ كے تابع نہيں بلكه ائمہ كے على الرغم ايك نيا طبقہ ہے۔      |
| rır          | مولانا قاضى نورمحد"كى البيخ معاصر مولوى عبد العزيزك نام جواني تحرير                                  |
|              |                                                                                                      |

|            | شيخ الاسلام مولا ناشبيرا حمد عثاثي كاتفسير عثاني كوابني جامعيت ، اختصار ، زبان وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ryr        | کی سلاست اور فصاحت کے اعتبار ہے اردو تفاسیر میں خاص مقام حاصل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | بحبان الہندمولا نااحمه سعید دہلویؓ کی تغییر کشف الرحمٰن اردو میں ایسی بلیغ تغییر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740        | جس نے اردوز بان میں بڑے لوگوں کوسینکڑوں میل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | ﷺ استاذمولا نامحمر سرفراز خان صفدر ؓ نے اپنی تصانیف میں فرق باطلہ کے عقائد ونظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>142</b> | كاپرزورردكيا،ان كى دوراز كارتحريف اورتاويلات كاپرده چاك كيا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 12       | بدعت اورسنت کی پیجان کے جواصول شیخ " نے " راہ سنت " کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | مقدمہ میں تحریر کئے ہیں۔اہل علم کیلئے نوادرات میں سے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ryA        | علم دین کی تعلیم اورنشر واشاعت کی طرح اےردوبدل،اس کی صحیح شکل و بیئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 249        | کومٹانے اور حق و باطل میں تلبیس واختلاط سے بچانا بھی ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | فقهاء منفية ول رائح برفتوى دين كوضروى سجهة بين اورقول مرجوح كوساقط اوركالعدم قراردية بين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121        | ابن تیمیدٌندتو آٹھر اور کے قائل تصاور نہ غیر مقلدین کی طرح فاتحہ خلف الا مام کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121        | طلاق ثلاث کا شے مسلم میں علامہ ابن تیمیہ سے برای لغزش ہوئی (علامہ انورشاہ کا شمیری )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140        | طلاق کے مسئلہ میں سیدناعمر فاروق " کا مؤقف بھی وہی ہے جورسول الله مَثَالِیْنَ کِمُ کا ہے۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rza        | ابوحنیفه "ضعیف حدیث کوبھی قیاس اور رائے پر فوقیت دیتے ہیں۔(علامہ ابن قیمٌ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAI        | طلاق بالا كراه واقع موجاتى ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M          | نكاح ،طلاق،عمّاق اورصد قد چارون ايس چيزين بين كه جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | زبان پرآجا ئیں تو واقع ہوجاتی ہیں۔ (سیدناعمرفاروق <sup>«</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TAT        | فقدا كبركامعنى ومطلب، امام ابوصنيفة كم بال-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91         | ٠٠ الل بدعت كے عيوب ميں داخل ہے كدوه دوسروں كى تكفير كرتے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | اورا ال علم خطا کی نسبت کرتے ہیں تکفیز نہیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791        | ا كابرعاماء ديوبند كے متعلق احمد رضابر يلوى كافتوى تكفير_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rar        | جو محض الله جل شائه كيسواعلم غيب كسى دوسر كوثابت كر ماورالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | کے برابر کی دوسرے کاعلم جانے ، وہ بے شک کا فرہے۔ (فقادی رشیدیہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ram        | عبور فاد فارسر على الماع |

اسحاق ، مولا نامحرقاسم ، علامه ابن تيمية ، علامه محمود آلوی ، مولا ناحس علی ہاشی ودیگرمشا بیرعلماء کی آرا تفسیر ، حدیث ، اصول فقد ہر پہلو سے مفصل درج کی گئی ہیں۔

5- چشمه حيات: (مولانامحم بخش كورماني التوني ١٣٣١ه)

اس کتاب میں آپ کی درویشانہ اور زاہدانہ زندگی کے بجیب وغریب واقعات ، تو می وعلاقائی رسم ورواج ، انگریزی قانون وراثت اور عدالتوں کیخلاف آپ کی کوششیں ، احیائے شریعت کے سلسلے میں آپ کی حکمت عملی اور مساعی جمیلہ ، آپ کے ہاتھوں محکمہ قضائے شرعیہ کا قیام ، آپ کے اسلامی جرات وحمیت کے چھوڑ ہے ہوئے نقوش ، طالب علمی سے وفات تک کی عبرت آ موز زندگی کے حالات درج ہیں۔

6- چشمه شریعت: مولف کے ایک خاندانی بزرگ بہت بڑے زاہد، بنیحر عالم حضرت مولانا محمد بخش گور مانی کی گراں مایہ تصنیف ہے۔ قانون خداوندی کو محکرا کر انگریزوں کے غیر شری قانون کو اپنانے ، رسوم جاہلیت محاشی ومعاشرتی خرابیوں ، شرک وبدعات ، لا وینیت اور دیگر بدا محالیوں کیخلاف شمشیر بر ہند کا کام دیتی ہے ۔ تمام اہل اسلام خصوصا قوم کی ہمدردی اور دل جوئی کا دل کش اور حقیقت افر وزمنظر پیش کرتی ہے۔

7- الحسن البصرى: حضرت حسن بصرى پريدرساله حضرت علامه ابن جوزى كى تاليف ہے۔ انہوں نے جس محبت ، خلوص اور سپر دگی سے بيتذكره مرتب فرمایا ہے، وہ آ داب صوفيہ بیں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مولف نے اس رساله كا اردو ترجمہ فرما كر اردو زبان كے قارئين پر احسان فرمایا ہے۔ آپ نے جس سادگی مسلاست، روانی اور خوب صورتی سے ترجمہ كیا ہے وہ بذات خود مترجمین كے لئے ایک مثال ہے۔

8-دورد تفیرالقرآن اوراس کا تاریخی پس منظر: اس میں مولف نے اپ مشاکخ تفیری امام شاہ ولی اللہ تک مشاکخ تفیری امام شاہ ولی اللہ تک مشال اور مسلسل سند پیش کی ہا ورامام المحر جمین حضرت شاہ عبدالقاور دہلوی کواس مسلما سناد میں بطور رابط محور قرار دیا ہے۔ نیز مولف نے اپ اساتذہ ومشاکخ سلسلہ تفیر میں سے ہرا یک کی سوانح درج کی بیں ۔اورن کی تفییری افا دات اور ملفوظات کو بھی قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ماسل کی جہ ۔ آغاز میں شاہ ولی اللہ ،شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقاور کی اصلاحات اور تفییری افا دات کو بطور مقدمد درج کیا گیا ہے۔

9-التائيدلائمة المسلمين: السرساله بين الم اعظم ابوطنيفة بركي محدًا عتر اضات كالتحقيق والزاى جواب ب-

10-رحیما برتضمین کریما: شخ سعدی کی کتاب" کریما" کے معانی اور مطالب کو مدنظر رکھتے ہوئے ای

### تصنيفات مولف مدظله العالى

1- نظم الدرر في شرح الفقه الاكبر (برواية ابوطيع بلخي تلميذامام اعظم)

علم کلام ،اسلای عقائد اورنظریات بین امام ابو صنیفہ کوئی "کی عظیم کتاب ہے جس بین فرقہ باطلہ جبریہ، قد رہیہ، مشائیہ، جبمیہ ، کرامیہ، خوارج ، مرجہ ، شیعہ ، دہر بیا ورمعتز لہ پر بخت رد کیا گیا ہے۔ مولف کے استاد مولانا قاضی عبیداللہ (مفتی ڈیرہ غازی خان ) نے بین سال کی عمر بین اس کتاب کی عربی بین مفصل شرح کھی اورمولف کو اس کی طبع کی اجازت دی۔ حضرت اشنے مولانا محمد طاسین (رئیس مجلس علمی کراچی) کی فرمائش پر مولف نے اس پر مفصل و مدل مقدمہ تحریر کیا اور ۱۹۸۵ء میں اے مجلس علمی کراچی کی طرف سے شاقع کیا گیا۔ مولف نے اس پر مفصل و مدل مقدمہ تحریر کیا اور ۱۹۸۵ء میں امام سیبوبیہ ، ابوعثی فاری ، ابوعلی فاری ، علامہ ابن ایک علم صرف کی اس عظیم کتاب میں امام سیبوبیہ ، ابوعثی فاری ، ابوعلی فاری ، علامہ ابن جنی ، علامہ میدانی میں شرائط مختصرہ جامع اورا نداز نہا ہے ۔ ہی اختیار کیا گیا ہے۔ بیز قرآن مجید ، احادیث مبارکہ اور کتب او بیہ ہی شرائط مختصرہ جامع اورا نداز نہا ہے ۔ اجرا اور مشتی کیلئے بناوٹی صیخوں کی بجائے قرآن اور کتب او بیہ ہی تعرف کو اولیت دی گئی ہے۔ شیخ مجرد ، مجمد میں گئی ہوئے عرد بید ، افتعال ، تفامل ، مثال ، اجوف ، ناقس ، لفیف مرکب کے میموز ، مضاعف ثلاثی ، مضاعف رباعی کے الگ الگ صیغہ ہائے الفاظ جم کرد ہے گئے ہیں۔

3-اعباز النحو:
یو اعدنجوید کا ایک نادر مجموعہ ہے جس میں تراکیب اور اعراب میں پیش آمدہ امثلہ
زیادہ ترقرآن واحادیث اور کتب عربیہ ہے لائی گئی ہیں اور ان کاحل واضح اور سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے
تاکہ ان کی تمرین ومش سے نحو کے طالب علم کا ذہن کشادہ ہواور اس کیلئے عربی عبارت پڑھنا آسان ہو۔ ایسے
عامۃ الورود قو اعد جو کتب نحویہ میں مچھوڑ ویئے جاتے ہیں جبکہ ان سے اجرااور مشق میں مدوملتی ہے، آئیس اس
کتاب میں اولیت دی گئی ہے اور چندالی مفیدتر اکیب نحویہ جن سے علاء نے اپنی کتابوں کو زینت بخش ہے،
ان کو بڑے اہتمام کیساتھ پیش کیا گیا ہے۔

4- آراءالا جله فی بیان ما اہل بلغیر الله: اس رساله مین "نیاز غیرالله" کی حرمت پر بر پہلو ہے بحث کی گئی ہے۔ علائے سلف اور خلف کے اقوال کی روشی میں جاہل اور محرف لوگوں کی تاویلات کا پر دہ چاک کیا گیا ہے۔ علی سلف اور خلف کے اقوال کی روشی میں جاہل اور محرف لوگوں کی تاویلات کا پر دہ چاک کیا گیا ہے۔ علیم الامت شاہ ولی الله بر مراد ناشاہ مولانا شاہ رفع الدین "مولانا شاہ اسائیل شہید"، مولانا شاہ سے۔ علیم الامت شاہ ولی الله براد مولانا شاہ عبد العزیر"، مولانا شاہ رفع الدین "مولانا شاہ اسائیل شہید"، مولانا شاہ

وزن اور قافیہ ہے مولف نے ''رجیما''مرتب کیا ہے۔

11-افتاء اور اصول افتاء: مولف نے افتاء کے طویل تجربات کی روشی میں اصول وضوابط اور دیگر ضروری معلومات کا بیش بہاذ خیرہ اس کتاب میں یجا کردیا ہے۔ آپ نے اس علمی و تحقیقی مقالہ میں مفتی کا دائرہ کار فرائض، آداب واصول اور طریق کار پر اس قدر عمدہ بحث فرمائی ہے کہ ایک طالب علم اور ایک عالم ان سے کیاں مستفید ہو سکتے ہیں۔

12-القصا كدالسنيه في الاكابر

مصنف کے چندمختصراور جامع مضامین

2-مروجه مميثي اوراس كاشرع حكم

1- شرح نظم الفرائض 3- برانگر کی شرعی حیثیت

4-ہنگامی حالت کا شرعی تصور 6-جدید مسائل اور ان کافقہی حل

5-امام اعظم كاعلم كلام اوران كاطريق استدلال

8- حفاظت قرآن اوروعدهٔ خداوندی

7-معامد اجرت اوراس كاحكام

10-مسئلة الغراب اوراس كى فقهى تحقيق

9-صلات ياجنگ

11- مولانا مودودی اپی تفییر کے آئینہ میں (افادات: شخ الحدیث مولانا محدسر فراز خان صفدر ، جمع وقدوین

:مولف مدظله)